دردان الم مقام مصطفے است ایروئے ماز نام مصطفے است



مؤلف ومترجم مولف ومترجم پروفیسرڈ اکٹر حبیب اللہ چشتی

٩



#### Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi Preserved in Punjab University Library.

بروفبسر محمدا فبال مجددى كالمجموعه بنجاب بونبورسي لائبر مرى مين محفوظ شده



for More Books Click This Link https://archive.org/details/@madni\_library

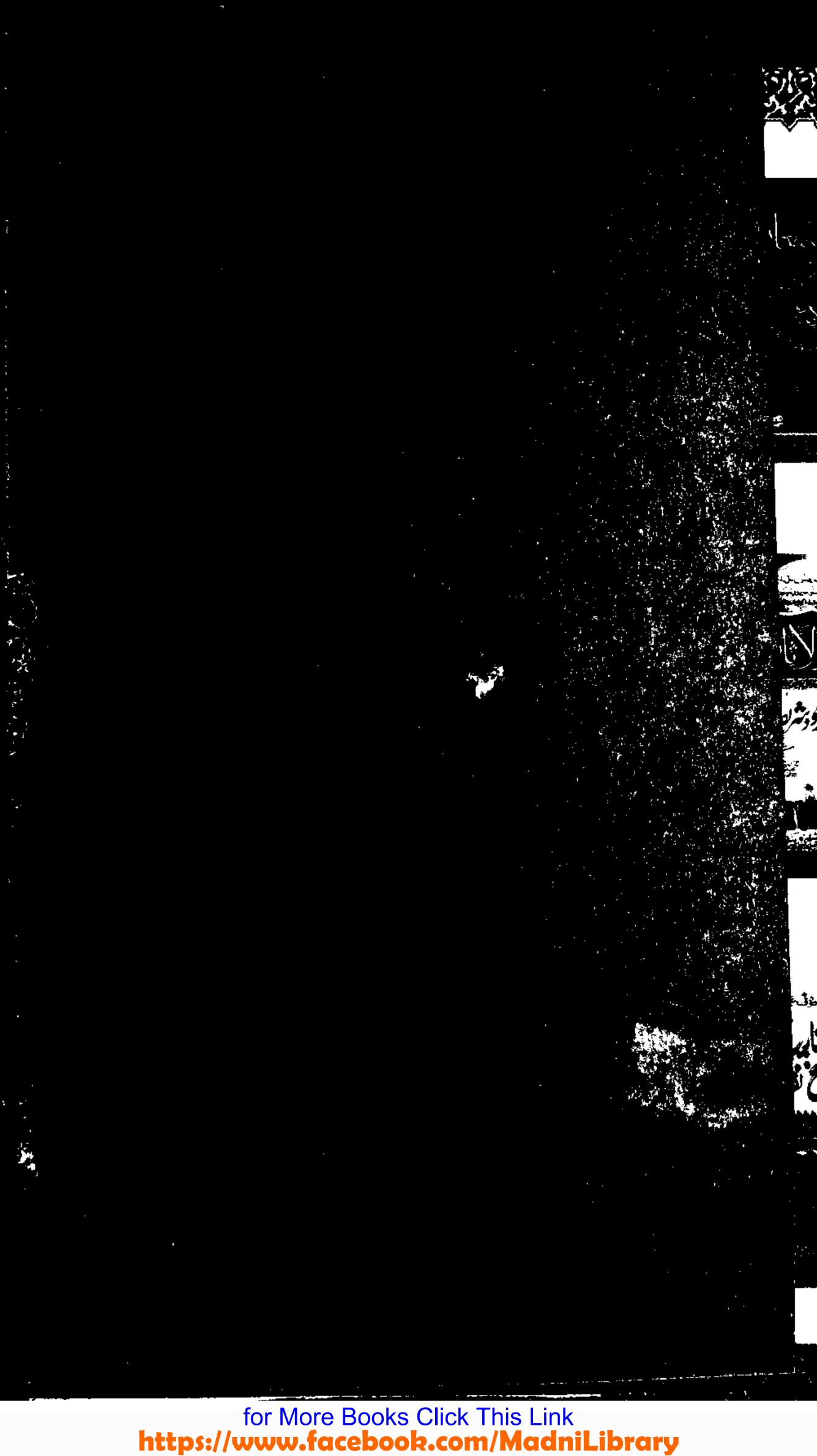

ور دِل مسلم مقام مصطفی است مصطفی است آبروئے ما ز نام مصطفی بھی است

می مرد مراه برد مراه باری کا عیبر را می مرد مراه با کا عیبر را می مرد مراه باری کا می کا

(اقبال كانعتبه كلام)

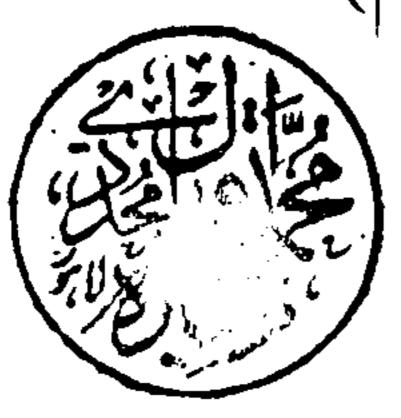

مؤلف ومترجم پروفیسرڈ اکٹر حبیب اللہ چشتی

#### رينيماللي التي تحرف التي حيرا توفى ازم دنوع الم من فقير روز محشر عندر كاع من بذير روز محشر عندر كاع من الرير الملاك 138 و ا ازرگاه مصطفي التي بنهال بگير

ضروری انتیاه: اس کتاب کے تمام تفوق کے تاتشر محفوظ ہیں!

محرك : عثان وجاهت تفريظ: داكثر عابدسيال برنظ: ديننث پرنترز، لا هور نام: آبروئ اقبال معتف ومترجم: پرونیسرڈ اکٹر حبیب اللہ چشتی معیورر: میرکسس داولیندی موضوع کتاب: نعتیہ شاعری

تعداد: ١١٠٠

برير: -/300 روي<u>ك</u>

مونال ببلیکشنزراولینای

روس و راستاکست: احمد مرویک کارگورست کا

### عرضناشر

معة زقار بین کام: آپ کا شکرید آپ نے پر کمآب اپنے مطالعہ کیلئے
پسند فرماتی، ادارہ کا مقصد اورغرض وغائت قارئین تک بامعنی اورغیر ملومات
ایسی طباعت اور عمدہ بائندگ کے ساتھ مبازی نظر کمآب کی صورت بیں بام بہنجا نا
سے ۔ادارہ نے اپنی بساط کے مطابق برمکن کوشش کی سے کہ اس میں کمقیم کی اعرابی
مرفی یا صفحات کی غلطی بہو کر کر بشر ہونے کے ناطے سے اس بات کا قوی امکان
بہر مورت مورود رہتا ہے کہ اس کم آب میں کوئی غلطی یا فامی رہ گئی ہو کوئی جنسی کم مشکمان ہونے کے ناطے جان ہو تھے کہ کمی بیشی کا
مسلم الذم الم مبال اور اگر کہیں بیکوئی غلطی یا کمی بیشی رہ جائے توہم تمام آمست مسلم الذم الم مبال اور اگر کہیں بیکوئی غلطی یا کمی بیشی رہ جائے توہم تمام آمست مسلم الذم الم مبال الم اور نبی کریم مقالاتھا ہو تا ہے۔
ایسی صورت میں ادارہ کو مروط الع خوائیں ناکہ مسلم الذم الم مبائی بیشی کو دور کیا جائے۔
ایسی صورت میں ادارہ کو مروط لی خوائیں ناکہ اس کمی بیشی کو دور کیا جائے۔
اسٹم واس کمی بیشی کو دور کیا جائے۔

محرم قارئین کرام :یس طرح و نیا کے تمام اِنسان عقلی اور جمانی طور بر ایک و وسرے مخترم قانف میں اِسی طرح مرانسان کی سوج کا عتلف ہونا قدرتی امرہ ۔اگر ایج صنف کی کئی بات سے تفق نہیں ہیں توریجی عین ممکن ہے کہ اوارہ مجی اس سے اتفاق در کرتا ہو۔ ادارہ کی سوچ اور صنف کی سوچ کا ایک مونا صروری نہیں ہے ۔ اس کے با وجود اگر آپ کو کتا ہے یں کوئی بات نامخوار گذری تو ہمیں معافے کرد بہے گا۔ الذیبارک و تعالی ہم سب نامخوار گذری تو ہمیں معافے کرد بہے گا۔ الذیبارک و تعالی ہم سب نامخوار گذری تو ہمیں معافے کرد بہے گا۔ الذیبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانیا سے بیدا فرمائے ۔ آمین شمہ آبین !

# كتاب ملنے كے ایدریس

ضبآ القرآن يي كينتزا مدويا زارا بو صيا القرآن بيلكيث رسمخ بحق رود علم وعرفان أردويا ذار لابور مكتيهاجى نبيازا حدمنتان بهانگيرنيڪس منلتان كتب خارز مقبول عام فيصل آباد مُلك منز. قيص ل آياد مكتيه دمشيربيه جيبر بازار ميكوال راملامک میک کاربورشن راولیندی رأمل مك كميني إقال وطول لدنوي

مكتنه غوتنبه رمزي مندي يراجي ضيأالقرآن يبلى كيتنزيراجي مكتبا ويسيميراني رود بهادليور مشآق يك كارتر أرد ويازار لابور والى كتاسي ككر يخيرانواله محتيرقا دربيميا ويوك محجرانواله مك كارتر ميك سوري بهدام بجومدری یک طویور دبین كتب خارز مقبول عم. انك اشرف مک انجنسی میوروک اولیدی

انتساب

ا قبالؒ کے والدگرامی جناب شیخ نور محمد کے نام جن کی تربیت اور دعاؤں نے اقبالؒ کو کشتہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنادیا

گر قبول افتدز ہے عز وشرف

ڈ اکٹر محمد حبیب اللہ چشتی ۲۷-۰۵-۲۰۱۲

بیا بمجلس اقبال و یک دو ساغرکش اگرچه سر نه تراشد قلندری داند (اقبالٌ)

"اقبال کی مجلس میں آ، اور ایک دوساغر پی، وہ اگر چهسر نہیں راشتالیکن قلندری جانتا ہے۔"

# فهرست

| 6   | ا قبالٌ بارگاهِ رسالتُ میں۔۔۔از ڈاکٹر عابدسیال     |  |
|-----|----------------------------------------------------|--|
| 8   | سوئے منزل۔۔۔۔۔از ڈاکٹر حبیب اللہ چشتی              |  |
| 11  | شیخ نور محرکے نام۔۔۔۔از کلیات مکا تیب اقبالؒ       |  |
|     | (ا قبالٌ اورمحبت رسولٌ کے تناظر میں ایک اہم مکتوب) |  |
| 14  | با تك درا                                          |  |
| 30  | بال جبريل                                          |  |
| 38  | ضرب کلیم                                           |  |
| 42  | ارمغان حجاز (أردو)                                 |  |
| 44  | اسرارخودي                                          |  |
| 95  | پيام شرق                                           |  |
| 106 | ز پورنجم                                           |  |
| 108 | جاويدنامه                                          |  |
| 120 | يس چه بايد كردا باقوام شرق                         |  |
| 145 | ارمغان حجاز (فارس)                                 |  |
| 167 | ا قبال اور محبت رسول 🥵                             |  |

### ا قبال ً بارگاهِ رسالت میں

بڑی شاعری کی ایکہ خصوصیت ہے ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد قاری فکری اور جمالیاتی حوالے سے وہ نہ رہے جو اسے پڑھنے سے پہلے تھا۔ اس کے اندرایسی تبدیلی آئے کہ اسے اپنا جہانِ فکر وسیح اور ذوقِ جمال میقل ہونے کا احساس ہو۔ برصغیری شاعری کی تاریخ میں فکر اور آرٹ کے امتزاج کے حوالے سے اقبال کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ زندگی کے کسی رخ کی جمالیاتی تعبیر کرنا اور اسے ہنروری کے ساتھ پیش کرنا ہر بڑے شاعری بڑے شاعر کا خاصہ ہوتا ہے لیکن ایک مربوط نظامِ فکر مرتب کرنا اور پھر اسے شاعری میں اس بلاغت کے ساتھ بیان کرنا کہ وہ بیان اور حسن بیان ہر دوحوالوں سے نہ صرف میں اس بلاغت کے ساتھ بیان کرنا کہ وہ بیان اور حسن بیان ہر دوحوالوں سے نہ صرف میں اس بلاغت کے ساتھ بیان کرنا کہ وہ بیان اور حسن بیان ہر دوحوالوں سے نہ میں اس بلاغت کے ساتھ بیان کرنا کہ وہ بیان اور حسن بیان ہر دوحوالوں سے نہ فن سطح بر معمور سے کہ نہیں۔ اقبال کی شاعری اسی اعجاز کانا م ہے۔

اقبال، عشق کوزندگی کی قوت محرکہ قرار دیتے ہیں۔ ان کی شاعری کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ خود ان کی ذات کے حوالے سے بیعشق، عشق رسول کی جہ عشق رسول اقبال کے نزدیک محض ایک جذبے کا نام نہیں بلکہ اسلوب حیات ہے۔ مسلمان کی زندگی کا کوئی عمل انھیں اس کے بغیر کامل نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں سے نعتیہ عناصر کوالگ کرنا ایسا ہی ہے جیسے جسم سے خون کوالگ کرنا۔ اقبال کے فکر کے ہرزاویے اور ان کے فن کی ہر کروٹ میں اس قوت محرکہ کی موجودگی کا حساس نمایاں طور پر ہوتا ہے۔

زیرنظر کتاب کاعنوان اور مسودہ دیکھنے کے بعد جھے محسوس ہوا کہ محبوب رب العالمین کے دل میں بھی موجز ن ہے العالمین کی محبت کا یہی جذبہ جناب حبیب اللہ چشتی کے دل میں بھی موجز ن ہے اور ای جذبے کے حت انھوں نے اقبال کی شاعری کے خرمن سے ایسے خوشے چننے کی سعی کی ہے جن میں عشق رسول کا کارنگ اجا گراور نمایاں ہے۔

سب سے پہلی قابلِ توجہ چیز کتاب کے عنوان" آبروئے اقبال"کی بلاغت ہے۔ اگراقبال خود بھی اپنے نعتیہ اشعار کوالگ سے جمع کرتے تو شاید یہی نام رکھتے۔ اس عنوان کا سرچشمہ اقبال کامصرع" آبروئے مازنام مصطفیٰ اللہ است" ہے جو کتاب کے سرنامے پر بھی درج ہے۔ اس رعایت سے بینام تجویز کرنا نہ صرف علمی نکتہ شجی کا اظہار ہے بلکہ اقبال اوراس کتاب کے مرتب کے عشقِ رسول بھی کی ترجمانی بھی کرتا ہے۔

اقبال کی اردواور فاری شاعری کا بالاستیعاب مطالعہ کرنا اور موضوع ہے متعلق اشعار کی تلاش کرنا دقت نظر اور ذوقِ سلیم کے بغیر ممکن نہیں تھا، تاہم اس کوشش کے حاصل کو دیکھنے کے بعد مسرت کے ساتھ بیا حیاس ہوتا ہے کہ خالق کا بنات نے جاب ڈاکٹر حبیب اللہ چشتی کو یہ دولتیں فراوانی سے عطاکی ہیں۔ مزید خوشی کی بات یہ ہے کہ انھوں نے باریک بنی اور ذوقِ جمال کی ان نعمتوں کے شکرانے کے لیے جو بیرا یہ انعمتار کیا ہے وہ بجائے خود سعادت بھی ہواد عبادت بھی۔ اللہ کی عطاکر دہ نعمتوں کو اللہ کی عطاکر دہ نعمتوں کو اس کے محبوب وہ بجائے خود سعادت بھی ہواد کرنے سے بڑھان نعمتوں کا استعال نعمتوں کواس کے محبوب وہ بیا کی محبت میں صرف کرنے سے بڑھان نعمتوں کا استعال اور کیا ہوسکتا ہے۔ اس ممن میں عثان و جاہت صاحب کا ذکر نہ کرنا حق تلفی ہوگی جواس کا وش کے محرک ہیں۔ میں ہردوصاحبان کا ممنون ہوں کہ انھوں نے اس سعادت میں کا وش کے محرک ہیں۔ میں ہردوصاحبان کا ممنون ہوں کہ انھوں نے اس سعادت میں کو شامل کیا۔ کتاب پرایک نظر ڈالتے ہوئے ہر لحظ اس سرخوشی ادر سرشاری میں گرزا کہ شاید یہی ممل نجات کا وسیلہ بن جائے۔

مجھے یقین ہے کہ جناب ڈاکٹر حبیب اللہ چشتی صاحب کی بیسعی خالق کی خوشنودی اورمخلوق کی خوشی کا ہاعث ہوگی۔

ڈاکٹر عابد سیال شعبہ اُردو بیشنل یو نیورٹی آف ماڈرن لینکو بجز اسلام آباد

# سوئے منزل

حفرت علامه اقبال آیک ہمہ جہت شخصیت تھے، وہ ایک عظیم فلاسفر، بڑے دانشور، قائد ملت اسلامیہ، ایک ماہر و جہاند بیدہ وکیل اور عالم اسلام کے عظیم ترین شعراء میں سے تھے۔ ان کی ہرصفت لائق صد تحسین اوران کی شخصیت کا ہر پہلو قابل رشک اور باعث تقلید ہے۔ وہ کشور الفاظ کے بادشاہ بھی تھے اور سلطنت معانی کے تاجدار بھی۔ بلاشبران کی شخصیت اس ہشت پہلو ہیرے کی طرح ہے جے جس طرف تا جدار بھی ۔ بلاشبران کی شخصیت اس ہشت پہلو ہیرے کی طرح ہے جے جس طرف سے بھی دیکھ اجائے وہ اپنی مثال آیہ ہوتا ہے۔

ان تمام حقائق کے باوجودان کی شخصیت کے جس پہلونے ان کی ذات کوامر کردیا اور آئیس مجوب خلائق بنادیا وہ ان کا جذبہ شق رسول کے ہے۔ اس چیز نے ان کے کلام کووہ حیثیت دی جوروح کسی جسم کودے دیتی ہے۔ وہ عشق رسالت مآب میں ماہی کے بار کی طرح تر بیتے بھی شے اور دوسروں کورڑ پاتے بھی تھے، جونکہ انسان میں ماہی کے باطن کا غماز ہوتا ہے اس لیے اقبال کے کلام میں جابجا ایسے اشعار ملتے ہیں جوان کے عشق رسول اللہ کے جذبوں کا مظہر ہیں۔ جنہیں آسان الفاظ میں نعتیہ اشعار کہا جا سکتا ہے۔

آئندہ اوراق میں انھی نعتیہ اشعار کا ایک انتخاب پیش کیا جارہا ہے۔ میں نے صرف وہی اشعار درج کیے جو صراحة نعتیہ ہیں یا ان کا کسی نعتیہ شعر سے کوئی گہراتعلق ہے، چونکہ لکھتے وفت اقبال کی وار دات کسی بحربیکراں کی طرح ہوتی ہیں اس لیے بہت

ے اشعار اور متعدد نظموں کے متعلق یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ وہ حمدیہ ہیں یا نعتیہ،

اگر چہ حمد اور نعت میں کوئی تضاد تو نہیں لیکن ایک فرق ضرور ہے جو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے

اور رکھنے کی کوشش بھی کی گئے ہے وگر نہ اس طرز پر ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔

اور رکھنے کی کوشش بھی کی گئے ہے وگر نہ اس طرز پر ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔

یہ میری سعادت ہے کہ میں اسنے دن نبی کریم میں کی نعیس پڑھتا بھی رہا اور

لکھتا بھی رہا:

میرے ہاتھوں سے اور میرے ہونؤں سے خوشہو کیں جاتی نہیں
میں نے نامِ محمہ کو لکھا بہت اور چوہا بہت
میں اس سعادت سے شاید محروم ہی رہتا اگر میرے ایک مخلص دوست عثان
وجاہت بار بار میری توجہ اس سعادت کی طرف مبذول نہ کرواتے۔ ہمارے ایک
مشتر کہ دوست ذیثان علی بھی طباعت میں معاون رہے۔ اللہ تعالی دونوں حضرات کو
سعادت دارین سے بہرہ مند فر ہائے۔ میں استادگرامی مرتبت ڈاکٹر ممتاز احمد سدیدی
صاحب کا انتہائی شکر گرزار ہوں جنہوں نے مجھے قیمتی مشوروں سے نواز ااور برادر مکرم
علا مرجم اسلم شنرادصا حب کا تہددل سے ممنون ہوں جنہوں نے اس کتاب کی طباعت
میں دلچیں گی۔ اللہ تعالی ان حضرات کو دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرمائے۔
میں دلچیں گی۔ اللہ تعالی ان حضرات کو دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرمائے۔
میں دلچیں گی۔ اللہ تعالی ان حضرات کو دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرمائے۔

#### منهج واسلوب:

ال نعتیه کلام کے انتخاب کا اسلوب بید کھا گیا کہ ہرکتاب کا حوالہ نمبر نے نمبر سے نمبر سے خمبر سے شروع کیا گیا۔ بین جب دوسری کتاب شروع ہوئی تو حوالہ جات بھرا کیے نمبر سے شروع کیے مجے۔

پہلاحوالہ فصل دیا گیا اور پھر صرف ن۔م (نفس مصدر) لکھر صفحہ درج کردیا۔ فاری اشعار کا ترجمہ کردیا گیا۔ اگر چہ ترجمہ کرنے میں میں نے متعدد کتب سے مدد لی لیکن پروفیسر حمید اللہ شاہ ہاشی کے ترجمہ سے میں نے بہت زیادہ رہنمائی لی۔اللہ تعالی انہیں دارین کی برکتیں عطافر مائے۔

میں جناب راجہ آصف علی خان کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے بڑی محنت اور لگن سے اس کتاب کا پروف پڑھااور تھے بھی فرمائی ان کے مشورے ہمارے لیے بہت فیمتی رہے۔اللہ تعالی انہیں بہترین جزاعطا فرمائے۔آمین

میں ڈاکٹر عابد سیال صاحب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں جنہوں نے ایٹد تعالی سے فیم آراء سے نواز ااور اپنے بصیرت افروز تاثر ات تحریر فرمائے۔اللہ تعالی انہیں دونوں جہانوں کی سعادت نصیب فرمائے۔آمین

قارئین کرام ہے التماس ہے کہ وہ مجھے اپنی قیمتی آراء سے نوازیں کیونکہ بہتری کی گنجائش بہر حال موجو درہتی ہے۔

رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنْكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيُمُ وَ تُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيُمُ وَ تُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَ نُورِ عَرُشِهِ وَزِيْنَةِ فَرُشِهِ التَّوابُ الرَّحِيْم وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَى خَيْرِ خَلْقِه وَ نُورِ عَرُشِه وَزِيْنَةِ فَرُشِهِ التَّوابُ الرَّحِيْم وَ عَلَى الله وَ اصْحَابِهِ اَجْمَعِيْن . آمِيْنِ بِحُرُمَةِ ظَهْ وَ يلسِيُن.

مختاج دعا حبيب الله چشتی مکان نمبر:BIV-1180، مسلم ٹاؤن، راولپنڈی راولپنڈی علامہ اقبال کا ایک اہم خطابینے والدگرامی کے نام (اقبال اقبال کیسے بنے اس کا جواب اس خط سے ملے گا)

# شخ نورمحر کے نام

لا بور ۱۹۲۰ اپریل ۱۹۲۰ء۔ قبلہ وکعبہ السلام علیم !

قریبا چار ماہ کا عرصہ ہوا کہ مجھے ایک گمنام خط آیا جس کامضمون یہ تھا کہ نبی کریم اٹھا کے در بار میں تہاری ایک خاص جگہ ہے جس کاتم کو پچھانم ہیں۔ اگرتم فلاں وظیفہ پڑھا کروتو تم کو بھی اس کاعلم ہو جائے گا۔ وہ وظیفہ خط میں درج تھا۔ میں نے اس خیال سے کہ وہ گم نام تھا اس کی طرف پچھ توجہ نہ کی۔ اب وہ خط میرے پاس نہیں ہے معلوم نہیں ردی میں مل ملاکر کہاں چلا گیا۔

پرسوں کا ذکر ہے کہ تشمیر سے ایک بیرزادہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ اس کی عمر قریب تمیں پنیتیں سال کی ہوگی۔ شکل سے شرافت کے آثار معلوم ہوتے تھے۔
گفتگو سے ہشیار، سمجھ دار اور پڑھا لکھا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ مگر پیشتر اس کے کہ وہ مجھ سے کوئی گفتگو کر ہے جھے کو دیکھے کر بے اختیار زار و قطار رونے لگا۔ میں نے سمجھا کہ شاید مصیبت زدہ ہے اور مجھ سے کوئی مدد ما تکتا ہے۔ استفسار حال کیا تو کہنے لگا کہ کہ کی مدد کی ضرورت نہیں مجھ پر خدا کا بڑافضل ہے۔ میر سے بزرگوں نے خدا کی

ملازمت کی اب میں ان کی پیشن کھار ہا ہوں۔رونے کی وجہ خوشی ہے نے تم مفضل کیفیت پوچھنے پراس نے کہا کہ نوگام میں جومیرا گاؤں سری نگر کے قریب ہے، میں نے عالم کشف میں نبی کریم علی کا دربار دیکھا۔صف نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو حضور سرورِ کا ئنات علی نے یو جھا کہ تحمد اقبال آیا ہے، یانبیں۔معلوم ہوا کہ مخل میں نہیں تھا۔اس پرایک بزرگ کوا قبالؓ کے بلانے کے واسطے بھیجا گیا۔تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک جوان آ دمی جس کی داڑھی منڈی ہوئی تھی اور رنگ گورا تھا مع ان بزرگ کے صفِ نماز میں داخل ہوکرسرورِ کا ننات علی کے دائیں جانب کھڑا ہوگیا۔ پیرزادہ صاحب کہتے ہیں کہاں سے پہلے میں آپ کی شکل ہے واقف نه تقانه تام معلوم تقا- تشمير ميں ايك بزرگ مولوی تجم الدين صاحب ہيں جن کے پاس جا کرمیں نے ریساراقصہ بیان کیا تو انہوں نے آپ کی بہت تعریف کی۔ وہ آپ کو آپ کی تحریروں کے ذمریعہ جانتے ہیں گو انہوں نے آپ کو مجھی دیکھا تہیں۔ان دِن سے میں نے ارادہ کیا کہ لا ہور جا کرآ ہے۔ملوں گا۔سومن آ ب کی ملاقات کی خاطر میں نے تشمیرے سفر کیا ہے اور آپ کو دیکھ کر مجھے بے اختیار رونااس واسطے آیا کہ مجھ پرمیرے کشف کی تقیدیق ہوگئ کیونکہ جوشکل آپ کی میں نے حالتِ کشف میں دیکھی اس سے سرموفرق نہ تھا۔اس ماجرا کوئ کر مجھ کووہ کمنام خط یاد آیا جس کا ذکر میں نے اس خط کے ابتدا میں کیا ہے۔ جھے سخت ندامت ہو ر ہی ہے اور روح نہایت کرب واضطراب کی حالت میں ہے کہ میں نے کیوں وہ خط ضائع کر دیا۔اب مجھ کو وہ وظیفہ یا ذہیں جواس خط میں لکھا تھا۔آپ مہر بانی کر کے اس مشکل کا کوئی علاج بتا کیں کیونکہ بیرزادہ صاحب کہتے تھے کہ آپ کے متعلق میں نے جو پھودیکھا ہے وہ آپ کے والدین کی دعاؤں کا بی نتیجہ ہے۔اس میں میجھ شک نہیں کہ جو کچھ انہوں نے کہاہے بالکل سیح ہے کیونکہ میرے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں ایسافضل ضرور ہے کہ دعا کا ہی تیجہ ہو، کیکن اگر حقیقت میں پیرزادہ صاحب کا کشف صحیح ہے تو میر ہے لیے لاعلمی کی حالت سخت تکلیف دہ ہے اس کا یا تو کوئی علاج بتا ہے یا مزید دعا فرما ہے کہ خدا تعالیٰ اس گرہ کو کھول دے۔ زیادہ کیا عرض کروں خدا کے فضل وکرم سے خیریت ہے۔ بھائی صاحب کا خطال گیا تھا۔ کل پرسوں سے امتحانات کے پر ہے آئیں گے۔ ان کوختم کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔

محمدا قبال (مظلوم ا قبال )<sup>و</sup>

ا- کلیات مکاتیب اقبال:۲/۵/۲ - ۱۷۱ مرتبه سیدمظفر حسین پرنی اردوا کادی دیلی۔

المراقع المراق

### جواب شكوه

ہو نہ بیر پھول، تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو

بیرنه ساقی ہوتو پھر ہے بھی نه ہوخم بھی نه ہو برم تو حیر بھی دنیا میں نه ہو ،تم بھی نه ہو

خیمہ افلاک کا استادہ اِس نام سے ہے نبض ہستی تیش آمادہ اِس نام سے ہے میں نام سے ہے میں نام سے ہے

دشت میں، دامن کہسار میں، میدان میں ہے بحر میں، موج کی آغوش میں، طوفان میں ہے

چین کے شہر، مراتش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے

پشم اقوام بي نظاره ابد تک و کھے رفعتِ شانِ رَفَعُنَا لَکَ ذِکْرَکُ و کھے مردم پشم زمین، تعنی وه کالی دنیا وه تمهاری منیا وه میاری دنیا

گری مبر کی بروردہ، ہلالی دنیا عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا

تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح غوطہزن نور میں ہے آئکھ کے تارے کی طرح

عقل ہے تیری سپر ،عشق ہے شمشیر تری مرے درولیش! خلافت ہے جہانگیر تری

ماہواللہ کے لیے ہاگ ہے تکبیر تری تو مسلماں ہو تو تقدیر ہے تدبیر تری

کی محم<sup>ط</sup> سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح وقلم تیرے ہیں<sup>ا</sup>

<sup>-</sup> بانگ دراص ۲۰۸،علامه محمدا قبال ایشخ غلام علی ایندُ سنز پبلشرز ،لا مور \_

# تزانهلي

سالارِ کارواں ہے میرِ حجاز اپنا اس نام سے ہے باقی آرام جال ہمارا

اقبال کا ترانہ بائکِ درا ہے گویا ہوتا ہے جادہ پیا کھر کارواں ہمارا<sup>ع</sup>

# حضوررسالت مآب میں

گرال جو مجھ پہ بیہ ہنگامہ زمانہ ہوا جہال سے باندھ کے رختِ سفر روانہ ہوا

قیودِ شام م سحر میں بسر تو کی لیکن نظام کہند عالم سے آشنا نہ ہوا

فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجکو . حضور آیہ رحمت میں لے گئے مجکو

کہا حضور نے اے عندلیب باغ تجاز! کلی کلی کلی ہے تری گرمی نوا سے گداز

ہمیشہ سرخوشِ جامِ وِلا ہے دل تیرا فادگی ہے تری غیرت سجودِ نیاز اڑا جو پہتی دنیا سے تو سوئے گردوں سکھائی تجھ کو ملائک نے رفعتِ برواز

نکل کے باغ جہاں سے برنگ ہو آیا ہمارے واسطے کیا تخفہ لے کے تو آیا؟

'' حضور! وہر میں ہسودگی نہیں ملتی تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی

ہزاروں لالہ وگل ہیں ، ریاض ہستی میں وفا کی جس میں ہو یُو ، وہ کلی نہیں ملتی

مگر میں نذر کو اک آگینہ لایا ہوں جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی

حجلکتی ہے تری اُمت کی آبرو اِس میں طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اِس میں ی "

۳- ن-م ۱۹۷

# صر لق

اک دن رسول پاک نے اصحاب ہے کہا دیں مال راوحق میں جو ہوں تم میں مالدار

ارشاد س کے، فرطِ طرب سے عمر اعظے اُس روز اُن کے پاس تھے درہم کئی ہزار

دل میں بیہ کہدر عبے تھے کہ صدیق سے صرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار

لائے غرض کہ مال رسولِ امیں کے پاس ایثار کی ہے دستِ مگر ابتدائے کار

138524

یوچھا حضور سرورِ عالم نے اے عمر! اے وہ کہ جوش حق سے ترے دل کو ہے قرار!

رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا؟ مسلم ہے اینے خویش و اقارب کا حق گذار

کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق باقی جو ہے وہ ملتِ بیضا پیر ہے شار

اتنے میں وہ رفیقِ نبوت بھی آگیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار

کے آیا اینے ساتھ وہ مردِ وفا سرشت ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار

ملک نمین و در نهم و دینار و رخت و جنس اسپ قمرسم و شتر و قاطر و حمار بولے حضور حاہیے فکرِ عیال بھی کہنے لگا وہ عشق و محبت کا راز دار

اے بچھ سے ریدہ مہ و انجم فروغ گیر اے تیری ذات باعثِ تکوین روزگار

پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق سے لیے ہے خدا کا رسول بس

٣- ن-م:س٢٢٣\_

### بلال

لکھا ہے ایک مغربی حق شناس نے اہلِ قلم میں جس کا بہت احترام تھا

جولاں گہ سکندرِ رومی تھا ایشیا گردوں سے بھی بلندتر اُس کا مقام تھا ،

تاریخ کہہ رہی ہے کہ رومی کے سامنے وعولیٰ کیا جو پورس و دارا نے خام تھا

دنیا کے اِس شہنشہ انجم سیاہ کو حیرت سے دیکھا فلک نیل فام تھا

آج ایشیا میں اُس کو کوئی جانتا نہیں تاریخ دان بھی اُسے پہچانتا نہیں کیکن بلال ؓ، وہ حبثی زادہُ حقیر فطرت تھی جس کی نورِ نبوت سے مستنیر

جس کا اہیں ازل سے ہوا سینہ بلال محکوم اِس صدا کے ہیں شاہنشہ و فقیر

ہوتا ہے جس سے اسود و احمر میں اختلاط کرتی ہے جو غریب کو ہم پہلوئے امیر

ہے تازہ آج تک وہ نوائے جگر گداز صدیوں سے من رہا ہے جسے گوش چرخ پیر

ا قبال کس کے عشق کا بیہ فیض عام ہے؟ رومی فنا ہوا ، حبثی کو دوام ہے!

### جنگ برموک کاایک واقعه

صف بستہ تصے عرب کے جوانانِ نینج بند تھی منتظر حنا کی عروسِ زمینِ شام

اک نوجوان صورت سیماب مضطرب آکر ہوا امیرِ عساکر سے ہمکلام

اے ہو عبیدہؓ رخصتِ پیکار دے مجھے لبریز ہو گیا مرے صبر و سکوں کا جام

بیتاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں اک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام اک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام

جاتا ہوں میں حضورِ رسالت پناہ میں لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہو کوئی بیام یہ ذوق و شوق د مکھ کے پُرنم ہوئی وہ آئکھ جس کی نگاہ تھی صفتِ شیغے بے نیام

بولا امیر فوج که ''وہ نوجواں ہے تو بیروں یہ تیرے عشق کا واجب ہے احرام

پوری کرے خدائے محم تری مراد کتنا بلند تیری محبت کا ہے مقام!

پہنچ جو بارگاہ رسولِ امیں میں تو کرنا بیعرض میری طرف سے پس از سلام

ہم پر کرم کیا ہے خدائے غیور نے پورے ہوئے جو وعدے کیے تصحصور نے ''<sup>2</sup>

<sup>-</sup> ١٠- ان-م:ص ٢١٧٧\_

#### مل اورتو

نه سنیزه گاهِ جہال نئی، نه حریف پنجه قلن نئے وہی فطرت اسمدالتی ، وہی مرجبی ، وہی عنتری

کرم اے شہبر عرب وجم کہ کھڑے ہیں منظر کرم وہ گدا کہ تونے عطا کیا ہے جنہیں و ماغ سکندری

#### مذبهب

ا پی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی

اُن کی جمعیت کا ہے مُلک ونسب پر انحصار قوت مذہب سے مشکم ہے جمعیت تری

دامنِ دیں ہاتھ سے جھوٹا تو جمعیت کہاں اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی!

۲۵۳: ان-م:۲۵۳\_

۷- ن-م:مس۲۳۸

#### شبمعراج

اخترِ شام کی آئی ہے فلک سے آواز سجدہ کرتی ہے سحر جس کووہ ہے آج کی رات

رہِ کیک گام ہے ہمت کے لیے عرش بریں کہدرہی ہے بیمسلمان سے معراح کی رات

O

اے بادِ صبا! کملی والے ہے جا کہیو بیغام مرا قبضے سے اُمَّت بیچاری کے دیں بھی گیا، دنیا بھی گئی

عزت ہے محبت کی قائم اے قیس! حجابِ محمل سے محمل جو گیا،عزت بھی گئی،غیرت بھی گئی،لیا بھی گئی

کی ترک تک و دوقطرے نے ، تو آبروئے کو ہر بھی ملی اور کشمکش دریا بھی گئی <sup>3</sup> آوار گی فطرت بھی گئی ، اور کشمکش دریا بھی گئی <sup>3</sup>

۸- ن-م:ص۱۳۹\_

<sup>9-</sup> ن-م:*ص١*٧٨\_

نہ کہیں جہاں میں امال ملی ، جواماں ملی تو کہاں ملی ملی مرہے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں <sup>نا</sup>

تے دام بھی غزل آشنا رہے طائرانِ جمن تو کیا جو فغال دلوں میں تڑپ رہی تھی نوائے زیر لبی رہی

مرا ساز اگر چه ستم رسیدهٔ زخمه بائ عجم ربا وه شهید ذوق وفا هول میں که نوا مری عربی رہی <sup>لا</sup>

۱۰- ن-م:ص۲۸۱\_

ا- ن-م:۲۸۲

بر فل

عجب کیا گر مہ و پرویں مرے نخچیر ہو جا کیں 'کہ بر فتر اک صاحب دو لتے بستم سرخود را' وہ دانائے سُبل ، ختم الرّسل ، مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ دادی سینا فگاہِ عشق مستی میں وہی اوّل ، وہی آخر وہی قرآں ، وہی فرقاں ، وہی اُسیں ، وہی طاہا! "

ضمير پاک و نگاه بلند و مستی شوق نه مال و دولتِ قارول ، نه فکرِ افلاطول!

سبق ملا ہے ہیہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں "

۱۳- بال جبريل: ص ۲۵ ،علا مهممدا قبال ، ينخ غلام على ايندُ سنز ، پباشرز ، لا مور ..

۱۳- ن-م:ص ۲۷\_

مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی کہ ظاہر میں تو آزادی ہے، باطن میں گرفاری!

تواے مولائے بیڑب آپ میری جارہ سازی کر مری دانش ہے افریکی، میرا ایماں ہے زیاری سے

عشقِ بنال سے ہاتھ اٹھا، اپنی خودی میں ڈوب جا نقش و نگارِ دَرِ میں خونِ جگر نہ کر تلف

خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ وانشِ فرنگ سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف <sup>وا</sup>

۱۳۰ ن-م:ص ۳۸\_ ۱۵- ن-م:ص ۲۸\_

عروج آدم خاکی کے منتظر ہیں تمام بیر کہکشاں ، بیہ ستارے ، بیہ نیلگوں افلاک

جہاں تمام ہے میراث مردِ مومن کی میرے کلام یہ ججت ہے نکتهٔ کؤلاک!<sup>لا</sup>

کافرِ ہندی ہوں میں، ریکھ میرا ذوق وشوق دل میں صلوۃ و درود، لب بیر صلوۃ و درود'

۱۷- ن-م:ص ۲۷<u>-</u>

<sup>∠</sup>ا- ن\_م:مسم A\_

١٨- ن-م:ص٢٩\_

آیهٔ کا کنات کا معنی دریاب نو! نکلے تری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو!

خون دل و جگر سے ہے میری نواکی پرورش ہے رگ ساز میں روال صاحب ساز کا لہو!

فرصتِ کشکش مدہ این دلِ بے قرار را کیک دوشکن زیادہ کن گیسوئے تابدار را

لُوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وبُود الکتاب محدید ہم بھی تیرے محیط میں حباب!

عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذری ریک کو دیا تو نے طلوع آفاب

شوکت سنجر و سلیم، تیرے جلال کی نمود! فقرِ حُبُید و بایزید، تیرا جمال بے نقاب! شوق ترا اگر نه ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب! میرا سجود بھی حجاب!

تیری نگاہِ ناز سے دونوں مراد یا گئے عقل،غیاب وجستو!عشق،حضور واضطراب!

تیرہ و تار ہے جہاں گردشِ آفناب سے طبع زمانہ تازہ کر جلوہ کے حجاب سے

تیری نظر میں ہیں تمام میرے گذشته روز وشب مجھ کو خبر نه تھی کہ ہے علم تخیل بے رطب

تازہ میرے ضمیر میں معرکۂ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ م، عقل تمام بولہب

گاه بحیله می برد ، گاه بردر می کشد عشق کی ابتدا عجب! عشق کی انتها عجب!

عالم سوز وساز میں وصل ہے بڑھ کے ہے فراق صل میں مرگ آرزو، ہجر میں لذت طلب عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ بُو رہی میری نگاہِ بے ادب

گرمی آرزو فراق! شورشِ ہائے و ہُو فراق! موج کی جستو فراق، قطرہ کی آبرو فراق!<sup>8</sup>

کلیسا کی بنیاد رہیانیت تھی ساتی کہاں اِس فقیری میں میری خصومت تقی سلطانی و راہبی میں کہ وہ سربلندی ہے سے سربزیری سیاست نے مذہب سے پیچھا حھرایا جلی کیم نہ پیر کلیسا کی پیری ہوئی رین و دولت میں جس دم جدائی ہوس کی امیری ، ہوس کی وزیری دوئی ملک و دیں کے لیے نامرادی دوئی چشم تہذیب کی نابصیری یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشیں کا بشیری ہے آئینہ دارِ نذری اِی میں حفاظت ہے انسانیت کی که هول ایک مجدیدی و اردشیری ع

۲۰ س-م:ص ۱۱۸

## ا \_روح محر عِلَيْنَ

شیرازه ہوا ملتِ مرحوم کا ابتر اب تو ہی بتا ، تیرا مسلمان کدھر جائے!

وہ لذت آشوب نہیں بحرِ عرب میں پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے!

ہر چند ہے نے قافلہ و راحلہ و زاد اِس کوہ و بیابال سے حدی خوان کدھر جائے!

اِس راز کو اب فاش کر اے روح محمر آیات الہی کا جمہان کدھر جائے <sup>ان</sup>

ا۲- منرب کلیم بص ۳۸ ، علامه محمدا قبال ، شیخ ناام علی ایند سنز پیاشسرز ، اا بور۔

## امرائعرب

کرے بیہ کافر ہندی بھی جرات گفتار اگر نہ ہو امرائے عرب کی بے ادبی!

بیه نکته پہلے سکھایا گیا کس امت کو؟ وصال مصطفوی ، افتراق بوہمی!

نہیں وجود حدود و تغور سے اس کا محمد عربی ا<sup>تا</sup> محمد عربی ا

البيس كافرمان البيئ سياسي فرزندول كے نام

فکرِ عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو!

وہ فاقد کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اُس کے بدن سے نکال دو! سے

۲۲- ان-م:۳۳-۸۳

٢٣٠- ن-م: ص٢١١١

O

غازی علم الدین شهید نے گتا خ رسول راجپال کو واصلِ جہنم کیا اور مورخہ اس اکتوبر ۱۹۲۹ء کوشہاوت پاکر لا ہور میں آسودہ خاک ہوئے اور غازی عبد القیوم شہید نے ایک اور گتا خ رسول نقورام کو واصل جہنم کیا اور ۱۹۳۳ء کوشہادت پاکر کرا جی میں آسودہ خاک ہوئے۔ اِن دونوں شہیدانِ ناموسِ رسالت کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے علامہ اقبال نے ایک نظم کھی جس کا عنوان ہے: ''لا ہور وکرا جی'۔ اِس میں اقبال اِن شہیدانِ ناموس رسالت کو یوں نذرانهٔ محبت پیش کرتے ہیں:

نظر الله به رکھتا ہے مسلمانِ غیور موت کیا شے ہے؟ فقط عالم معنی کا سفر!

ان شہیدوں کی دیت اہلِ کلیسا سے نہ ما تک قدرو قیمت میں ہے خوں جن کاحرم سے بردھ کر!

آه! اے مردِ بمسلمال کھے کیا یاد نہیں حرف کلا تَذُعُ مَعَ اللهِ اِلْهَا آخر!"

<sup>-</sup> זי-ק:۵۵،۲۵

ارسال میار (رود)

- ا۔ عجم ہنوز نداند رموزِ دیں ورنہ زدیو بند حسین احمد ایں چہ بوالجی است!
- ا۔ سرود برسرِ منبر کہ ملت از وطن است عربی است چہ ہے خبر زمقام محمد عربی است
- سا۔ مصطفی برسان خولین را که دیں ہمہ اوست اگر بہ او نرسیدی تمام بوہبی است!

## ترجمه

- ا- عجمٰ نے ابھی تک دین کی رمز کوہیں سمجھا ، ورنہ دیو بند سے حسین احمد (مدنی) یہ کمایوانجی ہے۔
- یا ہے۔ ۲- منبر پر بیٹھ کے کہتا ہے کہ قوم وطن سے بنتی ہے ،محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے کتنا بے خبر ہے۔
- ۳- این آب کو مسطفی کریم صلی الله علیه وسلم تک پہنچادے، سارادین یہی ہے اور اگرد ہاں تک میں ہے اور اگرد ہاں تک نہ پہنچاتو سب بوہبی ہے۔

ا- ارمغان حجاز (اردو) بس ٩٧٩ ـ علاً مه محمدا قبال ، شيخ غلام على ايندُ سنز پيلشرز ، ال بهور ـ

(593/1)

شعلہ ہائے او صد ابراہیم سوخت تا چراغ کے محمد برفروخت

O

ا۔ ہست معثوقے نہال اندر دِلت چپٹم اگر داری ، بیا ، بنمائمت

۲\_ عاشقانِ او زخوباں خوب تر خوشتر و زیبا تر و محبوب تر

۳- دل نه عشق او توانا میشود خاک بمدوشِ بریا میشود

۳- خاک نخد از نیضِ او جالاک شد آمد اندر وجد و بر افلاک شد

۲- اسرارخودی: ص ۱۲ ملامه محمد اقبال شیخ نیاد ملی ایند سنز ، پبلشرز لا مور \_

۵۔ در دِل مسلم مقامِ مصطفیٰ است آبروئے ما زنامِ مصطفیٰ است

۲- طور موج از غبارِ خانہ اش
 کعبہ را بیت الحرم کاشانہ اش

ے۔ کمتر از آنے ز اوقاتش ابد کاسب افزائش از ذاتش ابد کاسب

۸۔ بوریا ممنونِ خوابِ راحتش ممنونِ خوابِ راحتش ممنونِ خوابِ ممنوش منتش منتش کری یائے امنتش

۹- در شبتان حرا خلوت گزید قوم و آئین و حکومت آفرید

۱۰۔ ماند شبہا پشمِ او محرومِ نومِ تابہ تختِ خسروی خوابیدِ قوم ع

۲- ن-م:ص ۱۹

- قرجمه: ۱-(ا \_مسلمان) تیرے دل میں ایک معثوق چھیا ہوا ہے اگر تو آئھ رکھتا ہے تو آ، میں مجھے دکھا تا ہوں۔
- ا اس (محبوب حجازی ﷺ) کے عاشق حسینوں سے کہیں بڑھ کے حسین،عمدہ، زیباتر اور محبوب ہوتے ہیں۔آپ سے محبت کرنے والے حسین زیادہ حسین و جمیل ہوجاتے ہیں۔
- س- دل اُن (حضور نبی کریم ﷺ) کےعشق سے قوی و تو انا ہو جاتا ہے۔ آپ کی محبت سے مٹی ہمدوشِ ٹریا ہو جاتی ہے۔
- ہ ۔ آپ ﷺ کے فیضان سے نجد کی خاک ہنر مند ہوگئ اُس پر وجد کی کیفیت طاری ہوئی اور وہ آسانوں پرجا پہنجی۔
- ۵- مصطفیٰ کریم کی کا مقام و مرتبه مسلمان کے دل میں ہے اور ہماری سب عز تیں مصطفیٰ کریم کی کے مبارک نام کے صدقہ سے ہیں۔
- ۲- کو وطور (جس پر حضرت موٹ کو دیدار الہی نصیب ہوا) حضور نبی اقد س کی اللہ کے لیے
   ۲- کو وطور (جس پر حضرت موٹ کو دیدار الہی نصیب ہوا) حضور نبی اقد س کی گرد کی ایک لہر ہے اور آپ کا دولت خانہ کعبہ کے لیے
   بیت الحرم کا درجہ رکھتا ہے۔
- 2- ابد حضور نبی رحمت اللے کے اوقات کے ایک بل سے بھی کمتر ہے اور آپ کی ذات مبارک سے فیضان حاصل کرنے والا ہے۔
- ۸- چٹائی سروردوعالم کھی کی راحت بھری نیند کی احسان مند ہے۔ کسریٰ کا تاج
   آپ کی امت کے یاؤں تلے ہے۔
- ۹ آپر ایس خارحرا کے شبتان میں خلوت گزین فرمائی اور دنیا کوایک (ب
   مثال) قوم، آئین اور حکومت دی۔
- ۱۰- آپ کی چشم ہائے مبارک کئی را تمیں نیند سے محروم رہیں۔ تب کہیں تو م شاہی تخت پر آرام سے سوئی۔

ا۔ وقت بیجا شیخ او آبن گداز دیدهٔ او اشکبار اندر نماز

۲۔ در دعائے نصرت آمیں تینے او قاطع نسلِ سلاطیں تینے او

۳- در جہال آئین نو آغاز کرد مسندِ اقوامِ پیشیں در نورد

۳- از کلید دیں درِ دنیا کشاو بمچو او بطنِ ام کیتی نزاد

۵۔ در نگاہِ او کیے بالا و پیت باغلام خویش بر کیک خواں نشست<sup>ع</sup>

س- س- من<sup>ص</sup> ۱۹

ترجمه: ۱- جنگ (جهاد) كوفت آب الله كالموارلوب كو بگهلاد ين تقى - جبكه حالت نماز مين حضور الله كامبارك آنگھول سے آنسوؤل كى جبار كالى حالت نماز مين حضور الله كامبارك آنگھول سے آنسوؤل كى جبارى لگ جاتى تقى -

۲- (کافروں کے خلاف) نصرت کی دعامیں'' آمین'' آپ بھی کی گلوار بن جاتی میں ' آپ بھی کی گلوار بن جاتی کھی ۔ آپ بھی کی گلوار نے بادشاہوں کی نسلوں کا سلسلہ کاٹ کے رکھ دیا۔

۳- حضور اکرم ﷺ نے دنیا میں ایک نے آئین کی بنیاد رکھی۔ آپ ﷺ نے گئی نے گذشتہ تو موں کی مند کوالٹ کے رکھ دیا۔

س آپر ایس نے دین کی جائی ہے دنیا کا دروازہ کھولا۔ آپ ایس شخصیت کو دنیا کی کسی ماں نے جنم نہیں دیا۔

۵- آپولگاکی نگاه پاک میں بلند و بست سب یکسال تھے۔ آپ ایک ہی دستر خوان پرایٹے غلام کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتے۔

O

ا۔ در مصافے پیشِ آل گردوں سرر دخترِ سردارِ طے آمد اسیر

۲\_ یائے در زنجیر و ہم بے بردہ بود گردن از شرم و حیا خم کردہ بود

س۔ وخترک را چوں نبی بے بردہ دید جادر خود پیشِ روئے او کشید

سمن ما ازال خاتونِ طے عربیال تریم پیشِ اقوام جہاں ہے جاوریم ۵- روزِ محشر اعتبارِ ماست او در جہال ہم پردہ دارِ ماست او

۲- لطف و قبر او سرایا رحمت آل بیارال این باعدا رحمت

ے۔ آل کہ بر اعدا درِ رحمت کشاد مکہ را پیغام لا تشویب داد<sup>ہ</sup>

ترجمه: ا- ایک جنگ میں اس ذات عالی مقام اللے کے سامنے طے قبیلہ کے سردار کی بٹی کوبطور قیدی پیش کیا گیا۔

۲- اس کے پاؤں میں زنجیری تھیں اور اس کے پردے کا کوئی سامان نہ تھا، شرم و حیا ہے۔ حیا ہے اس نے اپنی گردن جھکائی ہوئی تھی۔ حیا ہے اس نے اپنی گردن جھکائی ہوئی تھی۔

۳- جب نی کریم ﷺ نے اس مجبور بیٹی کو بے پردہ دیکھا تو آپ نے اپنی مبارک چا دراس کے سریپرڈال دی۔

س ہم تو قبیلہ طے کی اس خاتون سے بھی بڑھ کرعریاں ہیں اور دنیا کی قوموں کے سامنے بے پردہ ہیں۔

۵- روز محشر شفیع نزنبین عظایی ہماری عزت و آبرو ہیں اور اس دنیا میں ہمارا پردہ رکھنے والے بھی حضورا قدس مظاہی ہیں۔

۲- حضورا کرم کی کی نرمی اور تختی دونوں رحمت ہیں ، لطف ومہر بانی دوستوں کے لیے اور قبر وقتی دشمنوں کے لیے رحمت ہے۔

2- وہ ذات گرامی جس نے دشمنوں پر رحمت کے دروازے کھول دیئے اور اہل کمکھوں دیئے اور اہل کمکھوں دیئے اور اہل کمکھو کے گوروازے کھول دیئے اور اہل کمکھو کے گرفت کمکھو کے گرفت نہیں ہے۔

مہمیں ہے۔

۵- ن-م:ص۰۶

ا۔ ما کہ از قبدِ وطن بیگانہ ایم چوں نگہ نورِ دو مجتمیم و میمیم

۲\_ از حجاز و چین و ابرانیم ما شدنم شدنم کی صبح خندانیم ما

س مست پشم ساقی بطحا ستیم در جہاں مثل ہے و بینا ستیم

هم المیازات نسب را باک سوخت ستش او این خس و خاشاک سوخت

قرجمہ: ۱- ہم (مسلمان) جوقید وطن ہے تا آ شنا ہیں ہم اس نور کی طرح ہیں جو ہوتا تو دوآ تکھوں کا ہے کیکن ہوتا ایک ہے۔

۲- ہم جاز ،چین اور ایران سے ہیں۔ہم ایک صبح خندان (حضورا کرم ﷺ) کی شبنم ہیں۔

سے ہم ساقی بطحاری کی آنکھوں کے مست وسرشار ہیں ، دنیا میں ہماری مثال ہے و مینابعین شراب اور صراحی کی ہے۔

سم- حضورا کرم کانے رنگ ونسب کے امتیازات مکمل طور پرختم کردیے، آپ کی آگ نے بیسب خس و خاشاک جلاڈ الی۔

۲۰: ن-م:۲۰

ا۔ چوں گل صد برگ ما را ہو یکیست ا وست جانِ این نظام و او یکیست سرِ مکنونِ دِل او ما بدیم نعرہ بے باکانہ زد ، افتا شدیم ٣- شورِ عشقش در نئے خاموش من می تئید صد نغمه در آغوش من الم من چه گویم از تولایش که چیست ختک چونے در فراق او کریت ۵۔ ہستی مسلم علی گاہِ او طور با بالد زگرد راه او ۲- بیکرم را آفرید آئینه اش صبح من از آفای سینه اش ک۔ ور تپیدِ دمبدم آرامِ من گرم تر از صبح محثر شام من ابرِ آذار است و من بستانِ او تاکب من نمناک از باران او

9\_ چینم در کشتِ محبت کاشتم از تماشا حاصلے برداشتم

۱۰۔ خاک بیرب از دو عالم خوش تر است اے خنک شہرے کہ آنجا دلبر است

اار کشتهٔ اندازِ مُلَّا جامیم نظم و نثرِ او علاجِ خامیم

۱۲ شعر لب ریز معانی گفته است
 در ثنائے خواجہ گوہر خفتہ است

۱۳ د بندی کونین را دیباجه اوست جمله عالم بندگان و خواجه اوست"

۱۹۰۰ کیفیت با خیزد از صهبائے عشق سست ہم تقلید از اسائے عشق

۱۵۔ کاملِ بسطام در تقلید فرد اجتناب از خوردن خربوزه کردو<sup>نی</sup>

<sup>2-</sup> ن-م:ص

- ترجمہ: اسپئکڑوں پتیوں والے بھول کی طرح ہماری خوشبوایک ہے۔ وہی ذات رسالت مآب کی اس نظام کی جان ہےاور وہ ایک ہی ہے۔
- ۲- حضور اکرم ﷺ کے دل کے چھے ہوئے بھید ہم ہی تھے۔ ہم ایک نعرہ بے باکانہ تھے جسے آپ ﷺ کی ذات نے ظاہر کیا۔
- ۳- حضورا کرم کھا کے عشق کا شور میری خاموش بانسری میں بھرا ہوا ہے ،میرے کے پہلو میں سینکڑوں نغے تڑپ رہے ہیں (جو جا ہتے ہیں کہ جلد دنیا کے کا نوں تک بہنچ جا کیں)
- ۳- میں محبوب حجازی کی سے محبت کی حقیقت کیا بیان کروں (کہ کیسی ہے اور کیا ہے۔ اور کیا ہے۔ اور کیا ہے۔ اور کیا ہے۔ اتنا ہی جان کو کہ) ایک خشک لکڑی نے آپ کی جدائی میں رونا شروع کر ''
  دیا تھا۔
  - ۵- مسلمان کا وجود حضور ﷺ کی بخلی گاہ ہے، آپ کی راہ گزار کی گرد ہے گئی طور آ پیدا ہوتے ہیں۔ پیدا ہوتے ہیں۔
  - ۲- حضور ﷺ کے آئینہ نے مجھے وجود بخشا۔ میری صبح آپ کے آفتاب سینہ کا ہی
    فیضان ہے۔
  - 2- مسلسل تزینااور پھڑ کناہی میرے لیے راحت وسکون ہے میری شام قیامت کی صبح سے بھی زیادہ گرم ہے۔
  - آپ ﷺ کی ذات اقد س ابر بہار ہے اور میں باغ ہوں۔ میری انگور کی بیل میں جو تازگی ہے وہ آپ کے ابر کرم کا بی تصدق ہے۔
  - ۹- میں نے محبت کی تھیں اپنی آئکھ بوئی ہے اور اس طرح دیدار کی فصل کائی ۔ ہے۔
    - ۱۰- مدینه کی مٹی دونوں جہانوں سے بہتر ہے، وہ شہرکتنا بابرکت ہے جس میں دلبر

- رہتاہے۔
- ا ا میں ملا جامی کے انداز کا مارا ہوا ہوں۔ ان کی نظم اور نثر میرے دکھوں کا مداوا ہے۔
- ۱۲- انہوں نے معانی ومطالب سے بھر پوراشعار کیے۔ کویا مدح محبوب خدا ﷺ میں موتی پرودیے ہیں۔
- ۱۳- حضور رسالت مآب علی دونوں جہانوں کی کتاب کا دیباچہ ہیں۔تمام دنیا والے غلام ہیں۔تمام دنیا دیبا کے تابیں۔ والے غلام ہیں اورآپ سب کے آتا ہیں۔
- ۱۳- شراب عشق سے کیا کیا سرور بیدا ہوتے ہیں۔تقلیداور پیروی بھی عشق کے۔ ناموں میں سے ایک نام ہے (بعنی اتباع محبوب بھی محبت کا ایک مظہر ہے)
- اموں یں سے ایک ام ہے ( سی اجبان جوب ی جب ہ ایک ہر ہے)

   اسطام کے مرد کامل (حضرت بایزید) تقلید میں بے مثال تھے۔ آپ نے

  پوری زندگی خربوزہ کھانے ہے اجتناب کیا۔ ( کبونکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ
  حضورا کرم کے نیے پھل کس طرح کا ٹا اور کس طرح کھایا)

- باطنِ ہر شے ز آئینے قوی تو جرا غافل ز ایں ساماں روی

۲۔ باز اے آزادِ دستورِ قدیم زینتِ یا کن ہماں زنجیرِ سیم

سا۔ شکوہ سنج سختی آئیں مشو از حدودِ مصطفیٰ بیروں مرو<sup>ق</sup>

مرجمه ا- ہر شے کا باطن کسی نہ کسی آئین کی وجہ ہے متحکم ہوتا ہے، تو کس لیے اس فرمانبرداری کوپس پشت ڈال رہاہے۔

اے پرانے آئین و دستور سے بے تعلق (مسلمان) تو پھر سے وہ جاندی کی زنجیرا بے یاؤں میں ڈال لے۔

۳- آئین کی بختی کاشکوہ نہ کر ،حضور کے مقرر کردہ آئین ودستور کے دائر ہے بھی باہر نہ نکل۔

ء في ن-م:ص اسم

ا۔ خیمہ در میدان اِلا الله زوست در میدان علی الناس آمداست در جہال شاہد علی الناس آمداست

۲۔ شاہدِ حالش نبی اِنس و جاں شاہدے صادق ترینِ شاہداں

س۔ قال را بگذار و بابِ حال زن نورِ حق بر ظلمتِ اعمال زن

ترجمہ: ا-مسلمان' اِلله الله''کے میدان میں خیمہ زن ہے۔ وہ لوگوں کے لیے اللہ تعدد اللہ اللہ کے کیے اللہ تعدد تعالیٰ کا گواہ بن کے آیا ہے۔

۲- اس کے حال کی گواہی دینے والے خود نبی انس و جاں ﷺ ہیں۔ جو سب
 گواہوں سے کہیں بڑھ کے سیچے گواہ ہیں۔

۳- (اے مسلمان) بحث مباحثہ جیموڑ اور حال کا درواز ہ کھٹکھٹا۔اعمال کی تاریکی پر حق کانورڈ ال دے۔

۱۰- ن-م:۹۳-۹۴.

ا۔ رمزِ سوز آموز از پروانهٔ در شرر تغییر کن کاشانهٔ

۲- طرح عشق انداز اندر جانِ خویش تازه کن با مصطفیٰ بیانِ خویش<sup>ا</sup>

قرجمه: المحتجے چاہیے کہ پروائے سے جلنے کاراز سیکھ لے اور چنگاریوں میں کل تغییر کریلے۔

۲- اپنی جان کے اندرعشق رسالت مآب کا انداز پیدا کر، اور مصطفیٰ کریم کا سے پھرا پنے عہدو بیان کی تجدید کر۔

ا- ن-م:ص ۱۲ - ۱۳

O

ا۔ فرو را ربطِ جماعت رحمت است جوہرِ او را کمال از ملت است

۲۔ تاتوانی باجماعت یار باش رونقِ ہنگامہ ٔ احرار باش

س۔ حرنے جاں کن گفتهٔ خیر البشر " ست شیطاں از جماعت دُور تر"

قرجمہ: ا-انسان کے لیے جماعت ہے ربط پیدا کرناسرا پارحمت ہے، اس کے جو ہر کوملت کے ساتھ وابستہ ہونے ہے ہی کمال ملتا ہے۔

۲- توحتی الوسع جماعت ہے وابستہ رہ۔اس طرح تو آزادلوگوں کے ہنگاہے کے لیے باعث رونق بن جا۔ لیے باعث رونق بن جا۔

: ۳- رسول کریم ﷺ کے اس فرمان کوسر مابید حیات بنا لے کہ شیطان ہمیشہ جماعت سے دورر ہتا ہے۔

۱۶- ن-م:ص۸۵

ا۔ زانکہ از ہمت نباشد استوار می شود خوشنود با ناسازگار

۲- هر که رمزِ مصطفیٰ فهمیده است <sup>۱۱</sup> شرک را در خوف مضمر دیده است <sup>۱۱</sup>

ترجمہ: ا-جس شخص کادل ہمت ہے متحکم نہیں ہوتا۔ وہ ناموافق چیز وں کوبھی خوشی خوشی خوشی میں قبول کر لیتا ہے۔

قبول کر لیتا ہے۔

۲- جس شخص نے مصطفیٰ کریم ﷺ کے بھید کو بمجھ لیا ہے، وہ یقینا شرک کوخوف میں چھپا ہوا پائے گا۔
چھپا ہوا پائے گا۔

۱۱- ن-م:هن۲۹

ا۔ حق تعالیٰ پیکرِ ما آفرید وز رسالت در تینِ ما جاں دمید

۲۔ حرف بے صوت اندر ایں عالم بدیم از رسالت مصرع موزوں شدیم

۳- از رسالت در جہاں تکوین ما از رسالت دینِ ما آئینِ ما

۳- از رسالت صد ہزار ما یک است جزو ما از جزو ما لا ینک است

۵۔ آنکہ شان اوست یَهْدِی مَنُ یُویُد از رسالت حلقہ گردِ ما کشیر

٢- حلقه ملت محیط افزاست محیط افزاست مرکز او دادی بطحاست

ے۔ ما زحم نسبتِ او مِلْتیم اہلِ عالم را پیامِ رمتیم

۸۔ از میانِ بحرِ او خیزیم ما مثلِ موج از ہم نمیریزیم ما<sup>عیا</sup>

**نوجمہ**: ا- اللہ تعالیٰ نے ہماری ملت کا جسم پیدا کیا اور اس میں رسالت کے ذریعہ سے روح پھونگی۔

- ۲- ہماس دنیا میں ایسے الفاظ ہیں جن کی کوئی آ واز نتھی۔اور رسالت کی وجہ سے ہم اس دنیا میں ایسے الفاظ ہیں جن کی شکل اختیار کرلی۔
- س- اس دنیا میں ہمارا وجود رسالت کی وجہ سے ہی ہے۔ رسالت کی وجہ سے ہی ہمیں دین بھی ملااور آئین بھی۔
- ۳- رسالت کی برکت ہے ہی ہم لاکھوں ہونے کے باوجودایک ہیں۔ہماراایک جزودوسرے کے لیے جزولا نیفک ہے۔
- ۵- وہ ذات الٰہی جس کی شان ہیہ ہے کہ وہ جسے جاہتی ہے ہدایت ویتی ہے اس نے ہمار نے اردگر درسالت کا دائر ہ سیجینچ دیا ہے۔
- ۲- وہ ایبا حلقہ ہے جس کا محیط ہر کخظہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا مرکز وادی بطحا
- ے۔ ہم رسول کریم ﷺ کی ذات گرامی کے ساتھ نسبت کی بنا پر ایک ملت بن گئے ہیں۔ ہیں اور اہل عالم کے لیے ایک پیغام رحمت بن گئے ہیں۔
- ۸- ہم رسول اللہ وہ کے سمندر سے موج کی طرح اٹھتے ہیں لیکن موج کی طرح
   بکھر کرنا بودنہیں ہوتے۔

۱۰۱۳ ن-م:ص۱۰۱

ا متش در حرنه ویوار حرم نعره زن مانند شیرال در اجم

۲ معنی حرفم کنی شخفیق اگر بنگری با دیدهٔ صدیق اگر

س قوت قلب و گرردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی

ہم۔ قلبِ مومن را کتابش قوت است حکمتش حبل الوریدِ ملت است

۵۔ دامنش از دست دادن مردن است چوں گل از بادِ خزاں افسردن است چوں گل از بادِ خزاں افسردن است

۲ فرد از حق ملت از وے زندہ است
 ۱ شعاع میر او تابندہ است

۱۰۱- ن-م:ص۱۰۱

- توجمه: ا-رسول الله ﷺ کی امت حرم پاک کی پناه گاه میں اس طرح نعرے لگاری ہے جیسے شیر جنگل میں دھاڑتے ہیں۔
- ۲- اگرتو میری بات کی اچھی طرح تحقیق کرے گا۔اورائے سمجھنے کے لیے صدیق اکبر کی نگاہ پیدا کرے گا۔
- ۳- تورسول الله ﷺ کی ذات بابر کات انسان کے لیے قلب وجگر کی قوت بن جاتی ہے۔ اور آب ﷺ انسان کو اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ محبوب ہوجاتے ہیں۔ ہے اور آب ﷺ انسان کو اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ محبوب ہوجاتے ہیں۔
- ۵- رسول الله على كا دامن البيخ ہاتھ سے دینا موت قبول کرنا ہے جیسے پھول ہاد خزال سے مردہ ہوجاتا ہے۔
  - ۲- افراد تھم الہی کی تعمیل سے زندہ رہتے ہیں اور قوم کی زندگی رسول کریم وہے ہے۔
     ۲- افراد تھم الہی کی تعمیل سے زندہ رہتے ہیں اور قوم کی زندگی رسول کریم وہے۔
     ۲- افراد تھم الہی کی تعمیل سے آب د تاب حاصل کرتی ہے۔

O

ا۔ زندگی قوم از دم او یافت است ایں سحر از آفابش تافت است

۲\_ از رسالت بهم نواشتیم ما بهم نفس، بهم مدعا کشتیم ما

س۔ کثرت ہم مدعا وحدت شود پختہ چوں وحدت شود، ملت شود

۳- زنده بر کثرت ز بند وحدت است وحدت است وحدت است وحدت مسلم ز دین فطرت است

۵۔ دین فطرت از نبی آمونتیم در روِ حق مشعلے افرونتیم

۲۔ ایں گہر از بحرِ بے پایانِ اوست ما کہ کیجانیم از احسانِ اوست

ے۔ تا نہ ایں وحدت زدستِ مارود ہستی ما با ابد ہمرم شود<sup>انا</sup>

## ترجمه: ا-قوم نے صرف رسول اللہ ﷺ کے دم سے زندگی پائی۔ بیر حراس آفاب کی روشنی سے منور ہوئی۔

- ۲- ہم رسالت ہے ہمنوا اور ہم آ ہنگ ہو گئے۔ رسالت کی برکت ہے ہم ایک
   دوسرے کے ساتھی اور ہمدرد ہے۔
- س- اس کی برکت ہے ہمارامدعا ایک ہو گیا۔ جب وحدت پختہ ہو جائے تو ملت بن جاتی ہے۔
- ہ ۔ ہرکثرت صرف وحدت کے بندھن کی بنا پر زندہ ہے۔مسلمانوں کی وحدت صرف دین فطرت کے سبب ہے۔
- ۵- ہم نے رسول کریم ﷺ ہے دین فطرت سیکھا اور راوحق میں مشعل روثن کر کے کھڑے ہو گئے۔
- ۲- پیرازِ وحدت ایک موتی ہے جورسول اللہ ﷺ کے بے پایاں سمندر سے نکلا۔
   ۳۸ ہم آپ کے احسان سے ہی یک جان ہیں۔
- ے۔ جب تک بیوصدت ہمارے ہاتھ سے نہ جائے تو ہماری ہستی رہتی دنیا تک باقی رہتی دنیا تک باقی رہتی دنیا تک باقی رہتی د

O

ا۔ پس خدا برما شریعت ختم کرو بر رسول ما رسالت ختم کرو

ایم را رونق از ما محفلِ ایام را او را او را او را او را در ا

س۔ خدمتِ ساقی گری با ما گذاشت داد ما را آخریں جامے کہ داشت

٣ ـ لا نَبِی بَعُدِی زِ احمانِ خدا است مصطفیٰ است رود تاموس دینِ مصطفیٰ است

۵۔ قوم را سرمایۂ قوت ازو حفظِ سرِ وصدت ملت ازو

۷۔ حق تعالی نقشِ ہر دعویٰ تکست تا ابد اسلام را شیرازہ بست

# ے۔ ول زغیر اللہ مسلماں ہر کند نعرہ نعرہ کند عوم کا نعرہ کے نعرہ کا نعرہ کا نعرہ کے نعرہ کا نعرہ کے نعرہ کا نع

ترجمه: الله الله تعالیٰ نے ہم پر شریعت ختم کر دی اور ہمارے رسول ﷺ پر رسالت ختم کردی۔

- ۲- اب زمانے کی مجلس میں رونق ہمارے ہی دم سے ہے۔ ہمارے رسول ﷺ رسولوں کے خاتم ہیں اور ہم قوموں کے خاتم ہیں۔
- س- الله تعالیٰ نے ساقی کامنصب ہمیں سونپ دیا، وہ آخری جام جواللہ تعالیٰ دنیا کو عطاکرنا جام تا تھا اس نے وہ ہمیں عطاکر دیا۔
- س حضور ﷺ کا بیفرمان کلا نَبِیَّ بَعُدِی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور بیدین مصطفیٰ ﷺ کی ناموس کا پر دہ ہے۔
- قوم کوتوت وطافت کی دولت ذات رسالت مآب کی سے ہی ملتی ہے اور ملت کی وحدت کا راز بھی اسی ذات اقدس کی بدولت محفوظ ہے۔
  - ٣- التدتعالى بنے ہردعوى كانقش مثاديا اور اسلام كاشير از ه تا ابد محفوظ كر ديا\_
- -- مسلمان جب دل سے غیراللہ کا تعلق توڑلیتا ہے تو وہ یہ نعرہ لگا تا ہے کہ میرے بعد کوئی قوم نہیں۔

ا۔ یافت مورے بر سلیمانے ظفر سطوت ہے ہے۔ سکی سطوت ہے گر

۲- پیشِ قرآل بنده و مولا کے است <sup>۱۷</sup> بوریا و مسند و یا کے است <sup>۱۷</sup>

قرجمه: البيغمبرآخري ﷺ كالائه موئة أنين كاشكوه ديمهوكه ايك كمزور چيونی نے سليمان (بادشاه وقت) پرفتح پائی۔

۲- قرآن کے سامنے آقاوغلام برابر ہیں۔ بوریائشیں درولیش اوراطلس کی گدی کو زینت دینے والے بادشاہ میں کوئی فرق نہیں۔

ا۔ خستہ باشی استوارت می کند پختہ مثلِ کوہسارت می کند

۲۔ ہست وین مصطفیٰ وین حیات شرع او تفسیرِ آئینِ حیات

10/- المنتاع: ١٠٨٠

سو۔ گر زمنی ، آسال سازو ترا سخیہ حق می خواہد آل سازو ترا

۳- صیقلش آئینہ سازد سنگ را۔ از دل آئن رباید رنگ را

۵۔ تا شعارِ مصطفیٰ از دست رفت قوم را رمزِ بقا از دست رفت

توجعه: ا-اگرتورگیرہےتو (دین عصطفیٰ ﷺ) تجھے مضبوط دل والا بنادے گا اور تجھے پہاڑی طرح مضبوط اور مشحکم کردےگا۔

۲- حضوراکرم کالایا ہوا دین ، دین حیات ہے اور آپ کی لائی ہوئی شریعت آئینِ زندگی ہے۔

۳- اگرتوز مین کی طرح بست ہے توبیدین تخصے آسان کی طرح بلند کردے گا اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تخصے بنانا جا ہتا ہے وہی بنادے گا۔

۳- دین مصطفی کی میقل سے پھر آئینہ بن جاتا ہے اور لو ہے کا زنگ بھی ختم ہو جاتا ہے۔

۵- جب سے قوم کے ہاتھوں سے رسول اللہ کا دامن جھوٹا ہے، قوم کے ہاتھوں سے رسول اللہ کا دامن جھوٹا ہے، قوم کے ہاتھوں سے بقا کی رمزنکل گئے ہے۔

-19 ن-م:*ص*١٢٨\_

ا۔ غنچ از شاخسارِ، مصطفیٰ ا گل شود از مادِ بہارِ مصطفیٰ

۲\_ از ببارش رنگ و بو باید گرفت ببرهٔ از خُلقِ او باید گرفت

سور مرهد رومی چه خوش فرموده است سره کم در قطره اش آسوده است

بهر «مكسل از ختم الرسل ايام خويش كيم كن برفن و برگام خويش"

۵ فطرت مسلم سرایا شفقت است در جهال دست و زبانش رحمت است

۲\_ آنکه مهتاب از سرانکشتش دونیم رحمت او عام و اخلاش عظیم ک۔ از مقامِ او اگر دور ایستی نا از میانِ معشرِ ما نیستی نا

ترجمه: ا-تورسول کریم ﷺ کی شاخ کاغنچہ ہے، آپ کی ہی سیم بہار سے شگفتہ ہوکر پھول بن جا۔

- ۲- تجھے رسول کریم ﷺ کی نتیم بہار سے ہی رنگ و بوحاصل کرنا جا ہیے اور آپ کے ہی خلق عظیم سے حصّہ لینا جا ہیے۔
- ۳- پیررومیؓ نے کیاخوبصورت بات فرمائی ہے، وہی پیرروم جن کے ہر قطرہ میں حقائق ومعارف کے ہر قطرہ میں حقائق ومعارف کے سمندرموجزن ہیں۔
- ۳- (وہ فرماتے ہیں) اپنی زندگی کا رشتہ رسول اللہ ﷺ سے مت توڑ۔ اپنے علم و فن اور روش یہ بھی بھروسہ نہ کر۔
- مسلمان کی تو فطرت ہی سرتا پاشفقت ہے۔اس دنیا میں اس کا ہاتھ اور اس کی زیان رحمت ہے۔
- ۲- وہ ذات اقدیں جے جن کی انگل کے اشارہ سے چاندشق ہوگیا۔ جن کی رحمت عام اور جن کا خلق عظیم ہے۔
  - کے مقام سے دور رہاتو پھرتو ہمارے گروہ میں سے نہیں ہوگا۔

۲۰ ن-م:ص۱۳۱۱-۱۳۳۱

ا۔ امیے پاک از هوئی گفتارِ او شرح رمزِ مَا عَولی گفتارِ او

۲۔ تا بدست آورد نبضِ کائنات وا نمود اسرارِ تفویمِ حیات

س۔ از قبائے لالہ ہائے ایں چمن یاک شت آلودگیہائے کہن

هم۔ در جہال وابستهٔ دینش حیات نیست ممکن جز بائینش حیات

۵۔ جلوہ در تاریکی ایام کن سخچہ بر تو کامل آمد عام کن

۲۔ لرزم از شرم تو چوں روزِ شار
 پرسدت آں آبروئے روزگار

#### 

ترجمه: ا- وه نی ائمی الله جن کی گفتگوخوابش سے پاک تھی جن کے ارشادات ماغولی کی تفسیر تھے۔ بعنی ان میں بےراہی کی کوئی بات نتھی۔

۲- اس ذات اقدس کی نے جب کا کنات کی نبض اینے ہاتھ میں لی ،تو زندگی کے تمام راز بے نقاب کردیے۔

"- اس چین کے لالوں کی قبا پرجتنی آلودگیاں چھائی ہوئی تھیں ان سب کو دھوکر صاف کر دیا۔

سے اس جہاں میں زندگی صرف آپ کے دین سے وابستہ ہے اور آپ کے اسلام کی سے میں کے استہ ہے اور آپ کے اسلام کی سے دین سے وابستہ ہے اور آپ کے اسلام کی سے دین سے وابستہ ہے اور آپ کے اسلام کی سے دین سے وابستہ ہے اور آپ کے اسلام کی سے دین سے وابستہ ہے اور آپ کے اسلام کی سے دین سے وابستہ ہے اور آپ کے اسلام کی سے دین سے وابستہ ہے اور آپ کے اسلام کی میں اور آپ کے اسلام کی میں دین سے وابستہ ہے اور آپ کے اسلام کی دین سے وابستہ ہے اور آپ کے اسلام کی دین سے وابستہ ہے اور آپ کے اسلام کی دین سے وابستہ ہے اور آپ کے اسلام کی دین سے وابستہ ہے اور آپ کے اور آپ کے اسلام کی دین سے وابستہ ہے اور آپ کے اسلام کی دین سے وابستہ ہے اور آپ کے اسلام کی دین سے وابستہ ہے اور آپ کے دین سے وابستہ ہے اور آپ کے دین سے وابستہ ہے اور آپ کی دین کے دین سے وابستہ ہے اور آپ کی دین کے دین سے وابستہ ہے اور آپ کی دین کے دین سے وابستہ ہے دین کے دین سے وابستہ ہے دین کی دین کے دین سے وابستہ ہے دین کے دین کے

۵- (اے مسلمان!) اٹھ، اور اجالے کا سروسامان کر۔ جودین بچھ پر کمل ہواہے اسے عام کردے۔

۲- میں تو شرم کے مارے کانپ جاتا ہوں جب روز قیامت وہ پاک ذات ہے۔
 جواس کا نئات کی آبروہیں جھے سے یو چھے گی۔

2- (اے ملت اسلامیہ!) تجھے ہماری بارگاہ سے ایک پیغام دیا گیا تھا۔ تو تونے اسے دوسروں تک کیوں نہ پہنچایا؟

O

ا۔ گفت مالک مصطفیٰ را جیاکرم نیست جز سودائے او اندر سرم

۲۔ من کہ باشم بستۂ فنزاکِ او برنخیزم از حریم پاکِ او

س\_ زنده از تقبیلِ خاک بیربم خوشتر از روزِ عراق آمد شمم

ہے۔ عشق می گوید کہ فرمانم پذیر پادشاہاں را بخدمت ہم مگیر

۵۔ تو ہمی خواہی مرا آقا شوی بندهٔ آزاد را مولا شوی

٢ آل نگائش سِرِ مَا ذَاغَ الْبَصَو بِرِ مَا ذَاغَ الْبَصَو سوئے قوم خولیش باز آید اگر

ے۔ می شناسد شمعِ او بروانہ را نیک داند خویش ساوہم برگانہ را

۸۔ کشت مِنِی گویدت مولائے ما
 وائے ما، اے وائے ما، اے وائے ما

## 9۔ از پیام مصطفیٰ آگاہ شو فارغ از ارباب دون اللہ شو<sup>تا</sup>

جب خلیفہ ہارون الرشید نے امام مالک سے کہا کہ مدینہ منورہ چھوڑ کر بغداد آ جائیں اور ہمیں حدیث پاک پڑھائیں۔ بغداد میں زندگی کی رونقیں بے مثال ہیں۔ قوجمہ: ا-امام مالک نے جواب دیا کہ میں رسول کریم کا نوکر ہوں۔ میرے سر میں عشق مصطفیٰ کے سوااور کسی کا سودانہیں۔

- ۲- میں حضورا کرم ﷺ کے فتر اک کا ہی قیدی ہوں۔ میں اس پاک حرم ہے کہیں اور نہیں جاسکتا۔
- ۳- خاک مدینه کوچو منے میں ہی میری زندگی ہے اور میری راتیں عراق کے دنوں سے بہت زیادہ خوشگوار ہیں۔
- ہے۔ عشق (سرکارمدینہ ﷺ) مجھے کہتا ہے کہ میراعکم مان اور شاہانِ جہاں کوخدمت گاری کے لیے بھی قبول نہ کر۔
  - ۵- تم جاہتے ہو کہ میرے آتابن جاؤاورا یک آزادانسان کے مولا کہلاؤ۔
- ۲- وه ذات اقدس جن کی نگاه ما زاغ البصر کا راز ہے بینی وه آئکھ جود بدارالہی کے وقت میں میں میں میں میں میں میں میں نہ چندھیائی۔کاش وہ اپنی قوم پر دوبارہ پڑجائے۔
- ے۔ وہ جس کی شمع اپنے پروانوں کو پہچانتی ہے، جانتے ہووہ تم جیسے پروانوں کو کیا کھے گی۔
- ۸- اگرمیرے آقا ومولا رہے نے بیفر مادیا کہ تیرا مجھے کوئی تعلق نہیں بین کر ہم
   اس کے سواکیا کہیں گے ہم برافسوں ،ہم پرافسوں ،ہم پرافسوں ۔
- 9- حضورا کرم میں کے پیام سے بھی غافل نہ ہواور اللہ نے سواجومحبوب ہیں ان سے یک سوہوجا۔

۲۲- ن-م:ص۱۵۹-۱۲۰

ا۔ نیست از روم و عرب پیوندِ ما نیست پابندِ نسب پیوندِ ما

۲۔ دل به محبوب حجازی بسته ایم زیں جہت بایک دگر پیوسته ایم

۳۔ رضة ما كيك تولائش بس است چيثم ما را كيف صهبائش بس است

۳- مستی او تابخونِ ما دوید کهنه را آتش زد و نو آفرید

۵۔ عشقِ او سرمایۂ جمعیت است جمیحو خون اندر عروقِ ملت است

۲- عشق در جان و نسب در پیگر است رفتهٔ عشق از نسب محکم تر است ے۔ عشق ورزی ، از نسب باید گذشت ک مم ز ابران و عرب باید گذشت

۸ امت او مثل او نور حق است
 ۳ امت او جودش مشتق است

ترجمه: ا- بهارارشندرهم وعرب پرموتوف نبیس اور نه بی بهارارشته کسی نسب پرمنحصر هے۔ بیعنی بهار سے نز دیک نه جغرافیا کی حدود کی کوئی اہمیت ہے اور نه ہی نسب و خون کی۔

۲- ہم نے محبوب حجازی ﷺ سے محبت کی ہے۔ اسی وجہ سے ایک ووسرے سے ہمارار شتہ استوار ہوا ہے۔

۳- یمی محبت ہمار نے نز دیک ایساتعلق ہے کہ اس سے زیادہ کی تعلق کی ضرورت نہیں اور ہماری آنکھوں کے لیے حضور ﷺ کی شراب کا نشہ کافی ہے۔

ہ - جب اس خون کی مستی ہمارے خون میں دوڑی تو جتنے پرانے رشتے اور تعلقات تصاس نے سب جلادیے اور ایک نیار شتہ پیدا کردیا۔

۵- حضورا کرم ﷺ کاعشق ہی سر مایہ اتنحاد و لگا نگت ہے۔ بیملت کی رگوں میں خون کی طرح دوڑر ہاہے۔

۲- عشق جان میں اتر جاتا ہے اور نسب صرف جسم تک محدود رہتا ہے ، اس لیے عشق کارشتہ نسب سے زیادہ مضبوط ہے۔

اگرتونے حضور اکرم الکے سے محبت کی ہے تو نسب سے بے تعلق ہوجا۔ بلکہ ایران وعرب سے بھی رشتہ تو ڈیلے۔

۸- آپ کی امت بھی آپ کی طرح اللہ تعالیٰ کا نور ہے، ہماری ہستی آپ کے وجود مسعود ہے۔ ہی مشتق ہے۔ بیغی ہم آپ کی کائی فیضان ہیں۔

۲۳- ان-م:ص۱۲۳

# عرض حال مصنف بحضور رحمة اللعالمين عِليًا

ا۔ اے ظہورِ نو شبابِ زندگی طبوہ ات تعبیر خوابِ زندگی

۲۔ اے زمیں از بارگاہت ارجمند آساں از بوستہ بامت بلند

۳۔ حش جہت روش ز تابِ روئے تو ترک و تاجیک و عرب ہندوئے تو

سم۔ از تو بالا بایہ ایں کائنات فقر تو سرمایۂ ایں کائنات

۵۔ در جہاں شمعِ حیات افروختی بندگاں را خواجگی آموختی

۲۔ بے تو از نابود مندیہا مجل پیکرانِ ایں سرائے آب و گل

- ے۔ تادم تو آتنے از رگل کشور تودہ ہائے خاک را آدم نمود
- ۸۔ ذرہ دامنگیر مہر و ماہ شد
   لیعنی از نیروے خویش آگاہ شد
- 9۔ تامرا افناد بر روبیت نظر از اُب و اُم محشتهٔ محبوب نز
- ا۔ عشق در عمن آتشے افروخت است وضت است وضتش بادا کہ جانم سوخت است
- ترجمه: ا- (یارسول الله ﷺ!) آپ کاتشریف لا نازندگی کاعهد شاب ہے اور آپ کاجلوہ خواب زندگی کی تعبیر ہے۔ لیعنی آپ ہی مقصود کا ئنات ہیں۔
- ۲- (یارسول الله ﷺ) زمین آپ کی بارگاه نازنیں سے مشرف ہوکر بلند ورجہ پا گئی اور آسال آپ کے نب بام کوچو منے کی وجہ سے سر بلند ہوا۔
- "- (میرے آقا ﷺ!) پوراجہاں آپ کے روئے مبارک کی چمک دمک ہے روثن ہے، ترک ہوں، تا جک ہوں، عرب ہویا اہلِ ہند ہوں سب آپ کے بی غلام ہیں۔ بی غلام ہیں۔

۲۳- ان-م: ۱۲۲

- ۳- (میرے حضور ﷺ!) اس کا ئنات کار تبصرف آپ کی بدولت بلند ہوا۔ آپ کافقر ہی اس کا ئنات کا سرمایہ ہے۔
- ۵- (میرے مولا ﷺ!) دنیا میں زندگی کا چراغ آپ نے ہی روش کیا اور غلاموں کو آ قائی کے سلیقے سکھائے۔
- ۲- اس جہانِ آب و گل میں جتنے بھی وجود تھے، وہ آپ کے بغیرا بنی ہے ما ئیگی اور ہے تھے ، وہ آپ کے بغیرا بنی ہے ما ئیگی اور ہے تھے تھی پرشرمسار تھے۔
- ے۔ اس کے نفس گرم نے مٹی ہے آگ پیدا کی اور خاک کے تو دوں کو انسان بنا دیا۔
- ۸- (یارسول الله ﷺ! آپ کی نظر کرم کےصدیے ) ذروں کومبر و ماہ کی تا بانیاں مل گئیں۔ بعنی وہ اپنی خدا دادقو توں ہے آگاہ ہو گئے۔
- 9- (یا حبیب الله ﷺ!) جب سے میری نظر آپ کے روئے تاباں پر پڑی ہے آپ مجھے اپنے مال باپ سے بھی بڑھ کرمجوب ہو گئے ہیں۔
- ۱۰- (یارسول الله عظای آپ کے )عشق نے میرے اندرآ گ بھڑ کا دی ہے، اب بیفارغ ہوا کہ میری جان جل چکی۔

ا۔ نالہُ مانندِ نے سامانِ من آں جراغِ خانهٔ ویرانِ من

۲- از غم ینهال نگفتن مشکل است باده در بینا نهفتن مشکل است

سا۔ مسلم از سِرِ نی بیگانه شد باز ایں بیت الحرم بت خانه شد

از منات و لات و عُرِّی و هبل منات و عُرِّی و هبل منات منات و لات و عُرِّی و هبل منات منات و ارد بغل مناد و بغل مناد و منات منات و المراد و

۵۔ شیخ ما از برہمن کافر تر است زانکہ او را سومنات اندر سر است

۲- ، رختِ بہتی از عرب بر چیدهٔ در نخستانِ عجم خوابیدهٔ

ے۔ شل ز برفابِ عجم اعضائے او سرد تر از اشک او صهبائے او

بیجو کافر از اجل ترسندهٔ
 سنده اش فارغ زقلب زندهٔ

از پیشِ طبیال برده ام مصطفیٰ آورده ام در حضورِ مصطفیٰ آورده ام

۱۰۔ مردہ بود از آبِ حیوال کفتمش سرّ از اسرارِ قرآل مشمش

ترجمہ: ۱-اب ایک آ ہی میراسامان زندگی ہے۔ یہی میرے اجڑے ہوئے گھر کا حراغ ہے۔

۲۔ (میرے کریم ﷺ!) جونم میرے رگ وریشہ میں سایا ہوا ہے اسے بیان نہ کرنا بہت مشکل ہے۔ شراب کاصراحی میں چھپنا بہت دشوار ہے۔

۳- مسلمان نبی کریم علی کے دازے پھر بیگانہ ہوگیا۔ بیبیت الحرم پھر بت خانہ بن گیا۔

س- منات، لات ،عزی اور بہل (بہت سے بت بیں) برخص ان میں سے کسی نہ کسی کوانی بغل میں دیائے بھررہاہے۔

۵- ہمارے نہ ہی رہنما کفر میں برہمن ہے بھی آ گے نکل گئے ہیں کیونکہ ان میں ہے۔ ہمارکھا ہے۔ ہمارکھا ہے۔ سے ہرایک نے دماغ میں سومنات سجار کھا ہے۔

٧- انہوں نے عرب سے سازوسامان اٹھالیا اور مجم کے شراب خانے میں جاکرسو گئے۔

ے۔ ان کے اعضاء مجم کے برف آمیز پانی سے مفلوج ہو گئے ہیں۔ان کی شراب ان کے آنسوؤں سے زیادہ سردہوگئی ہے۔

۸- وه کافرول کی طرح موت سے ڈرتے ہیں اوران کاسینہ دِل زِندہ سے محروم ہو گیا ہے۔

9- میں نے ان کی لاشوں کو طبیبوں کے سامنے سے اٹھایا اور حضور اکرم ﷺ کی بارگاہ میں لے آیا۔

۱۰- پیمردہ تھے میں نے انہیں آب حیات کی با تیں سنا کیں اور انہیں قرآن کے رازوں میں سے ایک راز بتایا۔ یعنی محبت رسول اللہ اللہ اللہ مردہ کے لیے آب حیات اور قرآن کے رازوں میں ایک بہت برواراز ہے۔

172 ن-م: ص ١٢٥

ا- داستانے گفتم از یارانِ نجر نکہتے آوردم از بستانِ نجد

۲- محفل از شمع نوا افروختم قوم را رمز حیات آموختم

۳- گفت برما بندد افسونِ فرنگ میرما بندد افسونِ فرنگ میست غوغایش زقانونِ فرنگ

ا بخشده را ردا بخشده بخشده بخشده بخشده بخشده بخشده بخشده بربط سلما مرا بخشده

۵۔ ذوقِ حق دِه ایں خطا اندیش را ایں کہ نشناسد متاع خویش را

۲- گر ولم آئینهٔ بے جوہر است در بخم غیر قرآل مضمر است

ے۔ اے فروغت صبح اعصار و دہور پھٹم تو بیندہ ما فی الصُدُود

۸۔ پردهٔ ناموس فکرم چاک کن
 ایس خیاباں را ز خارم پاک کن

9۔ نگ کن رختِ حیات اندر برم اہل ملت را گہدار از شرم

•ا۔ سبر کشتِ نابسامانم کمن <sup>۲۱</sup> ببیرہ گیر از ابر نیسانم مکن <sup>۲۱</sup>

قرجمہ: ا- میں نے انہیں نجد کے دوستوں کی داستانیں سنا کیں اور نجد ہی کے باغ سے ان کے لیے خوشبولایا۔

۳- میں نے اپنے نغموں کی شمع روش کر کے حفل کو جگمگادیا۔ میں نے قوم پر زندگی کا راز آشکارا کردیا۔

انہوں نے سنتے ہی کہا میے خص ہم پر فرنگیوں کامنتر پھونک رہا ہے۔ جن تر انوں
 کاشوراس نے بریا کررکھا ہے وہ تو فرنگیوں کے سازے اُٹھ رہے ہیں۔

ا ہے بوصری گوردا بخشنے والی ذات کریم ﷺ! اور اے وہ ذات اقدی! جس نے مجھے ملمی کاسازعطا کیا۔

۵- ان غلط اندیشوں کو ذوق حق عطا فرما دیجئے۔ جو کہ اپنی متاع کو بھی نہیں پیچانتے۔

۲- اگرمیرے دل کا آئینہ جو ہروں سے خالی ہے۔ اگر میرے کلام میں قرآن مجید
 کے سوا بچھ بھی چھپا ہوا ہے۔

۲۲- ان-م: ص ۱۲۸

- 2- تو (یارسول الله ۱۳۵۰) آپ کی روشنی تمام زمانوں کے لیے سامان صبح ہے اور ا آپ کی چشم مبارک سینوں میں چھپی سب چیزوں کود کھے رہی ہے۔
- ۸- آپ میری فکر کی عزت وحرمت کا پردہ جا کے کرد بیجئے اور میرے کا نے ہے۔
  پھولوں کی ریکیاری یا ک کرد بیجئے۔
- ۹- زندگی کالباس میرے جسم پرتنگ کردیجئے اور ملت کومیرے شرسے محفوظ فرما دیجئے۔
- ۱۰ میرے بے سروسامان کھیت کوسبز نہ ہونے دیجئے اور اسے اپنے ابر بہار سے فیض یاب نہ فرمائے۔

ا۔ خشک گردال بادہ در انگورِ من زہر زیز اندر مئے کافورِ من

۲- روزِ محشر خوار و رسوا کن مرا ب نصیب از بوسته یا کن مرا

سور گر أير إسرار قرآن سفته ام المسلمانال اگر حق گفته ام

ہم۔ اے کہ از احسانِ نو ناکس کس است کیک دعایت مزد گفتارم بس است ۵۔ عرض کن پیشِ خدائے عزوجل عشقِ من گردد ہم ہنموشِ عمل

۲ـ دولتِ جانِ حزیں بخشدهٔ بهرهٔ از علم دیں بخشدهٔ

ے۔ در عمل بابندہ تر گرداں مرا آب نیسانم گہر گرداں مرا

۸۔ رختِ جال تا درجہال آوردہ ام آرزوئے دیگرے پروردہ ام

9\_ بمجو دل در سینه ام آسوده است محم از صح حیاتم بوده است

۱۰۔ از پیر تا نامِ تو آموختم ستش این آرزو افروختم می

۱۲۸ ن-م: *س* 

ترجمه: ۱- (یارسول الله ﷺ! اگر میں فکر قرآن کے علاوہ کچھ بھی کہوں تو )میرے انگور کی رگول میں شراب خشک کرد بچئے اور میری کا فوری شراب میں زہر ڈال دیجئے۔

۲- مجھےذیل ورسوا کردیجئے اور مجھےائے پاؤل مبارک کے بوسہ سے محروم کردیجئے۔

۳- اور میں نے صرف قرآنی اسرار ورموز کے موتی پروئے ہیں اور مسلمانوں سے سچی باتنیں کہی ہیں۔

س یارسول الله بیجا آپ کا احسان ہر بے حیثیت کوصاحبِ حیثیت بنا دیتا ہے، میں نے جو پچھ کہا اس کے بدلہ میں صرف آپ کی دعا کافی ہے۔

۵- میرے آقا ﷺ! اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں عرض سیجئے کہ میراعشق عمل نے ہمکنار ہو۔ ہمکنار ہو۔

٢- مجھے ملین جان کی دولت بخشی گئی ہے اور مجھے علم دین سے بھی حصہ ملاہے۔

2- آپ اللہ تعالیٰ سے عرض سیجے کہ جھے کمل میں زیادہ استواری نصیب ہو، میں ابر بہار کے پانی کا ایک قطرہ جمول جھے گو ہر بنادیا جائے۔

۸- میں جب سے اس دنیا میں آیا ہوں ایک اور آرز ومیرے دل میں پرورش پا رہی ہے۔

9- وہ میرے دل کی طرح میرے سینے میں مطمئن بیٹھی ہے اور صبح حیات ہے محروم ہے۔

۱۰ یارسول الله هی اجب سے میں نے والد سے آپ کا اسم مبارک سنا تو ساتھ ہی اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس می میں ہوگئی۔

ا۔ تا فلک دیرینہ تر سازد مرا در تمارِ زندگی بازد مرا

۲۔ آرزوئے من جوال تر می شود ایں کہن صہبا گراں تر می شود

۳۔ ایں تمنا زیرِ خاکم گوہر است در شم تاب بمیں کی اخر است

۳- مدتے با لاله رویاں ساختم عشق با مرغوله مویاں باختم

۵۔ بادہ ہا با ماہ سیمایاں زدم بر جراغِ عافیت داماں زدم

۲۔ برقبہا رقصید گروِ عاصلم رنبرناں بردند کالاے دلم ے۔ ایں شراب از شیشہ ٔ جانم نہ ریخت ایں زرِ سارا ز دامانم نہ ریخت

معقلِ آزر پیشه ام زیّار بست نقش او درکشورِ جانم نشست

9۔ سالہا بودم گرفنارِ شکے از دماغِ ختک من لا ینفکے

٠١- حرف از علم اليقين ناخوانده در گمال آباد حكمت مانده

اا۔ طلمتم از تابِ حق بیگانہ بود شام از نورِ شفق بیگانہ بود

۱۲۔ ایں تمنا در دلم خوابیدہ ماند در صدف مثل گر پوشیدہ ماند

۱۳- آخر از پیانهٔ پیشم چکید در ضمیر من نوایا آفرید

149 ن-م:ص ١٢٩

نوجمه: ۱-میری عمر جیسے جیسے برطق گئی اور آسان زندگی کے جوئے میں مجھ سے کام

میری بیآرز واور بھی جوان ہوتی رہی۔ بیر پرانی شراب اور بھی قیمتی ہوتی گئی۔ بیتمنامیری مٹی کے نیچے گو ہر کی طرح ہے اور میری رات کی تاریکی میں صرف بیتمنامیری مٹی کے بیچے گو ہر کی طرح ہے اور میری رات کی تاریکی میں صرف

اس ایک ستارے کی روشنی ہے۔

میں بڑی مدت لالہ رو بوں ہے ملتا جلتا رہا اور گھنگریا ہے بالوں والوں سے

میں نے جاند جیسے سین وجمیل محبوبوں کے ساتھ بادہ نوشی کی اور جراغ عافیت

میرے خرمن کے گرد بجلیاں منڈ لاتی رہیں اور ڈاکومیرے دل کا سامان لوٹ

(اس سب کے باوجود) میشراب میری جان کی صراحی ہے گرنہ کی اور سے خالص سونامیرے دامن سے باہر نہ نکل سکا۔

میری عقلِ بت ساز نے زنار بہن لیا اور اس کانقش میرے دل کی سلطنت

کئی سال میں شک میں گرفتارر ہااور بیشک میرے دماغ کاجزولا نیفک بن گیا۔ میں نے علم الیقین کا ایک حرف بھی نہیں پڑھا تھا اور فلسفے کے گماں آباد میں ہی

میری تاریکی نورحق ہے تا واقف تھی اور میری شام نورشفق ہے بیگا نتھی۔

(ان سب حالات کے باوجود) یا رسول اللہ ﷺ! بیتمنا میرے دل میں سوئی ر ہی۔ (بیمیرے دل میں اس طرح رہی ) جس طرح صدف کی آغوش میں مونی سویا ہوا ہو۔

آخر میآرز ومیری آنکھ کے پیانہ ہے چھلک پڑی اور اس نے میرے ضمیر میں بہت سے تغے پیدا کرد ہے۔

ا۔ اے زیادِ غیر تو جانم نہی بر لبش آرم اگر فرماں دہی

۲۔ زندگی را از عمل ساماں نبود پس مرا ایں آرزو شایاں نبود

س۔ شرم از اظهارِ او آید مرا شفقتِ ' تو جرات افزاید مرا

ہم۔ ہست شانِ رحمتت گیتی نواز آرزو دارم کہ میرم در حجاز

۵۔ مسلمے از ماسوا بیگانهٔ تاکیا نتاری بتخاخانهٔ

۲۔ حیف چول او را سر آید روزگار پیکرش را وَرِ گیرو در کنار ے۔ از ورت خیزد اگر اجزائے من وائے من وائے من وائے من وائے من

۸۔ فرخا شہرے کہ تو بودی در آں
 ۸۔ خنک خاکے کہ آسودی در آں

9۔ ''مسکن یار است و شہر شاہِ من پیش عاشق ایں بود حب الوطن''

۱۰۔ کوتھم را دیدہ بیدار بخش مرقدے در سابیہ دیوار بخش

اا۔ تا بیا ساید دلِ بیتابِ من بنتگی پیدا کند سیمابِ من

۱۲۔ با فلک گویم کہ آرامم گر دیرہ ویدہ آنام گر دیرہ آغازم انجام گر دیرہ آغازم انجام گر دیرہ دیرہ دیرہ دورہ بیل سانہیں میں۔اگراجازت ہوتو میں وہ آرز وزبان پرلے آؤں؟

14- ن-م:ص م

- ۲- میری زندگی میں ممل کا کوئی سرمایہ بیس تھا۔اس لیے میں اپنے آپ کواس آرزو کے لائق نہیں سمجھتا تھا۔
- ۳- مجھےاں آرزو کے ظاہر کرتے ہوئے شرم آرہی ہے لیکن آپ کی شفقت سے میراحوصلہ بڑھتا ہے۔
- ہ۔ آپ کی شان رحمت نے ہی دنیا کونوازشوں سےنوازا۔میری آرزویہ ہے کہ مجھےموت حجاز میں آئے۔
- ۵- ایک مسلمال، جو ماسوی الله سے برگانه ہے کب تک بت خانے میں زقاری بنا بیٹھار ہے۔
- ۲- کتنے دکھ کی بات ہے کہ جب اس کی زندگی کے دن ختم ہوں تو اس کا وجود بت خانے میں رکھا جائے۔
- 2- اے رسول امیں ﷺ! اگر روزِ قیامت میری خاک کے ذریے آپ کے درواز کے سے اٹھیں تو میرا آئی کتناہی باعث ندامت کیوں نہ ہولیکن میراکل تو انتہائی خوش نصیب ہوگا۔
- ۸- کتنامبارک ہے وہ شہر کہ جس میں آپ تشریف فرما ہیں۔ کتنی بابر کت ہے وہ
   خاک بیہاں آپ آرام فرما ہیں۔
- ۹- "یارکامسکن ہے اور میرے آتا کا شہر ہے۔ اس عاشق کے نزد کی حب وطن
   سے یہی مزاد ہے۔ "
- ۱۰- یارسول الله ایمرے ستارے کوروش آنکھ بخشے۔میری مرفد کواپی دیوار کا سامیہ عنایت فرمائیے۔
- حایت رہائیے۔ ۱۱- تاکہ میرے بے تاب دل کو قرار نصیب ہو جائے اور میرا پارے کی طرح بے تاب دل سکون پاجائے۔
- ۱۲- میرے نجپال ﷺ! تب میں آسان سے کہوں کہ دیمے مجھے کیسا آرام نصیب ہوا۔ تومیرا آغاز دیکھے چکا ہے اب میراانجام بھی دیکھ۔

ا۔ سیر کل صاحبِ اُمِّ الکتاب پردگیہا برضمبرش بے حجاب

۲۔ گرچہ عین ذات را بے پروہ وید رَبِّ زِدُنِی از زبانِ او چکید<sup>ا</sup>

ترجمه: ا-میرے آقافظ کل کا ئنامت کے سرداراورصاحب امّ الکتاب ہیں۔ ۲- اگرچہ آپ فظانے خاص ذات باری تعالیٰ کو بے پردہ دیکھالیکن پھر آپ کی زبان سے یہی نکلا کہ میرے پروردگار! میرے علم میں اضافہ فرما۔

> ا۔ آل مسلمانال کہ میری کردہ اند در شہنشاہی فقیری کردہ اند

> ۲- در امارت فقر را افزوده اند مثلِ سلمال ً در مدائن بوده اند

ا- پیام مشرق بص ۱۹ ـ علامه محمد اقبال ، شیخ غلام علی ایند سنز پبلشرز ، لا بهور ـ ا

س حکمرانے بود سامانے نداشت دستِ او جزنیج و قرآنے نداشت

م برکه عشق مصطفیٰ سامان اوست بحر و بر در گوشته دامان اوست

۵۔ سوزِ صدیق و علیؓ از حق طلب ذرؤ عشقِ نبی از حق طلب

۲ رائکه ملت را حیات از عشق اوست
 برگ و سازِ کائنات از عشقِ اوست

ے۔ جلوئ بے پردئ او وا نمود جوہرِ نیہاں کہ بود اندر وجود

۸ روح را جز عشق او آرام نیست
 عشق او روزیت مو راشام نیست

۹\_ خیز و اندر گردش آور جام عشق
 در قهستان تازه کن پیغام عشق

۲۱-۲۰ ن-م: ص-۲

### ترجمه: ۱-وه مسلمان جنہوں نے بادشاہی تو کی لیکن اس شاہی میں بھی فقیری کی۔

- ۱۲ انہوں نے بادشاہی میں فقر کو پروان چڑھایا۔ مدائن میں حضرت سلمان فاری ٹا
   کی طرح رہے۔
- ۳- اگرچہوہ بادشاہ وفت تھے کیکن ان کے پاس کوئی ساز وسامان نہ تھا۔ان کے ہاس کوئی ساز وسامان نہ تھا۔ان کے ہاتھ میں تلواراور قرآن کے سوا کچھ نہ تھا۔
- ۲- (شاہی میں فقیری کا بیشرف انہیں عشقِ مصطفیٰ ﷺ کی دولت نے دیا تھا کیونکہ )جس کاکل سرمایہ نبی کریم ﷺ کاعشق ہے۔ بحروبراس کے دامن کے ایک گوشے میں بند ھے ہوتے ہیں۔
- ۵- الله تعالیٰ ہے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی کا سوز ما نگ اور الله تعالیٰ سے عشق نبی ﷺ کا ایک ذرہ طلب کر۔
- ۳- کیونکہ ملت اسلامیہ کی بقانبی کریم ﷺ کے عشق سے ہی ہے۔ کا ئنات کا سارا ساز وسامان آپ ﷺ کی محبت ہی تو ہے۔
- ے۔ حسن مطلق کا بے پر دہ جلوہ آپ ﷺ کے ظہور سے ہی ظاہر ہوا۔ وجود کا چھپا ہوا۔ وجود کا چھپا ہوا ۔ وجود کا چھپا ہوا ۔ جو ہرآ ب ہے۔ ہی آشکارا ہوا۔
- ۸- روح کوحضور سرور عالم ﷺ کےعشق کے بغیرتسکین نہیں ملتی۔ آپ کاعشق وہ دن ہے۔ میں گی شام نہیں ہے۔
- 9- اٹھ اور حضور اکرم ﷺ کے عشق کے پیالے کو گردش میں لا اور افغانستان میں عشق کے پیالے کو گردش میں لا اور افغانستان میں عشق کا بیغام تازہ کر۔

ا۔ اُمّے ہود کہ ما از اثرِ حکمتِ او

اصل ما یک شرر باخته رکے بودست نظرے کرد کہ خورشیر جہائگیر شدیم

واقف از برِ نهانخانهٔ تقدیر شدیم

۳۔ نکتهٔ عشق فروشست زول پیرِ حرم در جہاں خوار باندازهٔ تقصیر شدیم

ہم۔ بادِ صحراست کہ بافطرت ما در سازد از نفسہائے صبا غنیۂ دلگیر شدیم

۵۔ آه آل غلغله کز کنبر افلاک گذشت ناله گردید چو پابند بم و زیرِ شدیم

۲۔ اے بسا صید کہ بے دام بفتراک زدیم
 در بغل تیر و کمال ، کشتهٔ شخیر شدیم!

### ے۔ ''ہر کیا راہ دہد اسپ برال تاز کہ ما بارہا مات دریں عرصہ بتدبیر شدیم عن

ترجمه: ا- وه ایک ذات اُنمی فی گفتی که جم اس کی حکمت و دانا کی کے فیض سے نقزیر کے نہاں خانہ کے راز ہے واقف ہو گئے۔

- ۲- ہماری اصل ایک بجھی ہوئی چنگاری تھی۔ آپ کی نظر کرم کے صدیقے ہم دنیا پر
   چھایا ہوا سورج بن گئے۔
- ۳- شریف مکہ نے دل سے عشق کا نکتہ دھوڈ الا۔ ہم دنیا میں گنا ہوں کے برابر ذلیل وخوار ہو گئے۔
- ہ صحرا کی ہوا ہے جو ہماری فطریت کو راس آتی ہے۔ صبا کے جھونکوں سے ہم پژمردہ کلی بن گئے۔
- ۵- آه!وه ہاؤوہوافلاک سے بھی او برجلی جاتی تھی۔ جب ہم اتار چڑھاؤ کا شکار ہوئے واکا شکار ہوئے ہوئے کا شکار ہوئے و
- ۲- وہ کتنے ہی شکار تھے جنہیں ہم نے بغیر جال کے شکار کیا تھا، اب بغل میں تیرو
   کمال ڈالے ہم اپنے ہی بھندے میں کھنے ہوئے ہیں۔
- 2- جدهرراسته ملا گھوڑ اادھر ہی دوڑ پڑا۔ تدبیر کے ہاتھوں ہم بار ہااس میدان میں بھٹے ہیں۔ بھٹکے ہیں، (بیعن عشق رسالت مآب کی سے محرومی ہماری تباہی کا سبب بی)

۲- ن-م:ص ۱۳۸

ا۔ غزل برزمزمہ خواں بردہ بست تر گرداں ہنوز نالہ مُرغال نوائے زیر کبی است

۲۔ متاع قافلۂ ما حجازیاں بردند ولے زبال نہ کشائی کہ یارِ ماعربی است

۳۔ نہالِ ترک زبرقِ فرنگ بار آورد ظہورِ مصطفوی را بہانہ بوہمی است

ہم۔ مسنج معنی من در عیارِ ہند و عجم کہ اس کہ ایس گہرازگر رہے ہائے نیم شبی است

میا که من ز نخم پیر روم آوردم
 مئے تخن که جوال تر زبادہ عذبی است عضی که جوال تر زبادہ عذبی است توجمه: ۱ – غزل آہتہ گنگااور نے مدہم رکھ۔ کیونکہ پرندوں کا نالہ ابھی ہونؤں میں دباہوا گیت ہے۔

٣- ان-م:ص ١٧٥

- ۲- ہمارے قافلے کا ساز وساماں حجازیوں نے لوٹ لیا ہے لیکن زبان مت کھولنا کہ ہمارامحبوب کے دیس کے کہ ہمارامحبوب کے دیس کے ہیں اس نسبت کے باعث ان کے خلاف کوئی بات کرنا ادب کے نقاضوں کے خلاف کوئی بات کرنا ادب کے نقاضوں کے خلاف کے خلاف ہے۔)
- ۳- ترکول کا بودا فرنگ کی بیل سے ثمر بار ہوا۔ ظہور مصطفوی ﷺ کے لیے ابولہی تو ایک بہانہ ہے۔
- ہ میرے کلام کو ہندوا ریان کی کسوٹی پرمت پر کھے۔اس گوہر کی اصل تو نیم شب کے آنسوؤں سے ہے۔
- ۵- آ (میرے کلام کو دل میں اتار) کہ پیرروم کے منکے سے لایا ہوا شرابیخن انگوری شراب سے بہت بڑھ کے ہے۔

Oʻ

- ا۔ تو برنخلِ کلیمے بے محابا شعلہ می ریزی تو ہر شمع بیتم صورت بروانہ می آئی
- ۲- بیا اقبال جامے از خمستانِ خودی درکش تو از میخانهٔ مغرب زخود برگانه می آئی <sup>ه</sup>
- توجمه: ا- تو اینے کلیم حضرت موسیٰ کے شجر پر بے دریغ آگ برسا تا ہے اور تو ہی ایک ( در ؓ) بیتیم ﷺ کی شمع پر پر وانہ وار آتا ہے۔
- ۲- اقبال آ! خودی کے مخانہ ہے ایک جام پی! تو یورپ کے مئے خانہ ہے اپنا
   ۳- اقبال آ! خودی کے مخانہ ہے ایک جام پی! تو یورپ کے مئے خانہ ہے اپنا

۵- ن-م:ص۱۷۳

تب و تابِ بَنكدهٔ عجم مُركلند بسوز و گدازمن کے میروز میں کہ بیک نگاہ محمدِ عربی گرفت حجاز من کے میروز میں کہ بیک نگاہ محمدِ عربی گرفت حجاز من

۲۔ جبہ نم کہ عقلِ بہانہ جو گر ہے بروئے گرہ زند خطرے! کہ گردش چشم نوشکند طلسم مجازِمن <sup>ک</sup>

> ا۔ سرخوش از بادۂ توخم شکنے نیست کہ نیست مستِ لعلین تو شیریں سخے نیست کہ نیست

> ۲۔ در قبائے عربی خوشتاک آئی بہ نگاہ راست برقامت تو پیرینے نیست کہ نیست

> > ۲- ن-م:ص ۱۵۲ ر- المحمد من م

2- ن-م:ص ۱۸۱

قرجمه: ۱- (میرے محبوب) کوئی ایبابادہ نوش نہیں جو تیری شراب سے مست نہ ہو۔ کوئی شیریں بخن ایبانہیں جو تیرے ہونٹوں کا متوالانہ ہو۔

۲- عربی قبامیں تو تیری اور ہی حصب نظر آتی ہے، ورنہ کوئی ایبالباس نہیں جو آپ کی قامت پہ بختانہ ہو۔

> ا۔ ا۔ دوشِ من باز آرد اندر کسوت فردائے من

۱- از سپهر بارگاهت یک جهال وافر نصیب طلوری داری در لیغ از وادی سینائے من من

۳- باخدا در برده گویم با تو گویم آشکار یا رسول الله! او پنهان و تو بیدائے من ۵ فرجمه: ا-الی گردش چاہیے که آسان زمانے کے خمیر میں میرے متقبل کے لباس میں میراماضی چھیرلائے۔

- ۳- میں اللہ تعالیٰ کی جناب میں تو چیکے چیکے عرض کرتا ہوں اور آپ سے تعلم کھلایا رسول اللہ اللہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پنہاں ہے اور آپ آشکار۔

۸- ان-م:ص۱۸۳\_

ا۔ چہ خوش بودے اگر مردِ نکوئے زیندِ باستاں آزاد رفتے

۲۔ اگر تقلید بودے شیوہ خوب
پیمبر ہم روِ اجداد رفتے و پیمبر ہم روِ اجداد رفتے و نوجه: ا- کیابی اچھا ہوتا اگریہ مبارک انسان ماضی کی زنجیریں تو ڈکر چلتا ۱۹۔ اگر بھیڑ چال ہی اچھا طریقہ ہوتا تو رسول کھی ہمی آباؤ اجداد کی راہ اختیار کرتے ۔ بعنی محض پرانی روشیں ہی قابل تقلید نہیں ہوتیں بلکہ حق ہی لائقِ اتباع ہے۔ جس روپ میں بھی ہو۔ ر المراجع المحافظة ال

- ا۔ شریہ بریدہ رنگم، منگذر زجلوہ من کہ بتاب یک دوآنے تب جاودانہ دارم

رجمه ۱۱- (میرے محبوب میں تیرے وصال کے بغیر) ایک بے رنگ نگاری کی طرح ہوں۔ تو مجھے اپنا جلوہ دکھائے بغیر نہ جا۔ کہ تیری ایک دو نول کی تپش دیدار کی وجہ سے میرے دل کو ہمیشہ کا سوزمل جائے گا۔

المند سے ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتا ہوا نکل آیا ہوں۔

المند سے ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتا ہوا نکل آیا ہوں۔

ن-م:ص۲۲۲ نح

ز بورجم م الا، علامه محمدا قبال ، شيخ غلام على ايندُ سنز پبلشرز ، لا مور \_

باربر ناجر

ا۔ مردِ مومن در نسازد با صفات مصطفیٰ ماضی نشد الّا بذات

۱۔ چیست معراج آرزوئے شاہدے امتحانے روبروئے شاہدے

۳۔ شاہد عادل کہ بے تصدیقِ او زندگی ما را چو گل را رنگ و بو<sup>ا</sup>

ترجمه: ا-مردمومن صرف صفات پر قناعت نہیں کرتا۔ جس طرح رسول کریم ﷺ ذات ِحق کے سواصرف صفات برراضی نہ ہوئے۔

۲- معراج کیاہے کی شاہد کی آرزوہے۔کہاس کے روبروا پناامتحان کیاجائے۔

ایساشاہد عادل کہ جس کی تصدیق کے بغیر ہماری زندگی ایسے ہی ہے جیسے
 پھول کے لیےرنگ وبو۔ جوعارضی اور وقتی ہوتے ہیں۔

٣- جاويد نامه :ص ٢٠ ـ علامه محمدا قبال بين غلام على ايند سنز پبليشر ز

## نو حدروح ابوجهل درحرم كعبه

ا۔ سینهٔ ما از محمّ داغ داغ از دم او کعبہ را گل شد جراغ

۲۔ از ہلاک قیصر و تسریٰ سرود نوجوانال را ز دستِ ما ربود

۳۔ ساحر و اندر کلامش ساحری است ایں دو حرف کلا الله خود کافری است

۳۔ تابساطِ ع دینِ آبا در نورد با خداوندانِ ما کرد آنچہ کرد!

۵۔ پاش باش از ضربتش لات و منات انقام از و علی اللہ کا کنات!

۲۔ دل بغائب بست و از حاضر گسست
 نقش حاضر را فسون او شست

ے۔ دیدہ برغائب فروبستن خطاست آنچہ اندر دیدہ می ناید کجاست ۸۔ پیشِ غایب سجدہ بردن کوری است دین نو کور است و کوری وُوری است

9۔ خم شدن پیشِ خدائے بے جہات! بندہ را ذوقے نہ بخشد ایں صلوت!

حرم كعبه مين ابوجهل كانوحه:

ترجمه: ا- ہاراسینه محمد (ﷺ) کی وجہ سے داغ داغ ہے۔ آپ کی پھونک سے
کعہ کاجراغ بچھ گیا۔

۲- آپنے قیصروکسری کی تاہی کی بات کی اور نوجوانوں کوہم سے چھین لیا۔

۳- آپ جادوگر ہیں اور آپ کے کلام میں بھی جادوگری ہے۔ اور لا اللہ کے دو حرف بھی جادوگری ہیں۔ یعنی آپ کے پیغام کی بنیاد ہی جادوگری ہے۔

۳- جب آپ نے ہمارے آبا کے دین کی بساط لیبیٹ دی ہے اور ہمارے خداؤں کے ساط لیبیٹ دی ہے اور ہمارے خداؤں کے ساتھ وہ کیا جو کیا۔ یعنی بہت براسلوک کیا اور انہیں توڑ دیا۔

۵- آپ کی ضرب سے لات ومنات جیسے بت پاش پاش ہو گئے۔اے دنیا! تو آپ سے اس کا بدلہ لے۔

۲- آپ نے غائب (اللہ تعالی) ہے دل لگایا، اور حاضر (بتوں) ہے دل ہٹا
 لیا۔ان کے جادو نے قش حاضر کوہس نہس کردیا۔

ے- غیب پرنظریں جمائے رکھناغلطی ہے۔جونظر بی نہیں آتاوہ کہاں ہے۔

۸- غیب کے حضور سجدہ ریز ہوتا اندھا بن ہے۔ نیا دین اندھا ہے اور پہ حقیقت
 سے دور لے جاتا ہے۔

9- جہت ہے پاک خدا کے آگے جھکنا۔ بیالی نماز ہے جو بندے کو ذوق عطا نہیں کرتی۔

۲- ن-م:ص۵۳

۱۰- مذہب او قاطع ملک و نسب از قریش و منکر از فضدل عرب

اا۔ در نگاہے او کیے بالا و پیت با غلام خولیش بر کیک خوال نشست!

۱۲ قدرِ احرارِ عرب نشاخت باکلفتانِ حبش در ساخت

الله المرال باع اللودال آمیختند! آبروئ دودمانے ریختند!

ای مساوات، این مواخات انجمی است خوب می دانم که سلمان مزدکی است

ابن عبداللہ فریبش خوردہ است دست کوردہ است رست کوردہ است دست خیزے بر عرب آوردہ است

۱۲۔ عترت ہاشم نیخود مہجور گشت از دو رکعت پھم شاں بے نور گشت ے ار اصلِ عدنانی کجاست کا۔ انجمی را گفتار سیحبانی کجاست

۱۸۔ چینم خاصانِ عرب گردیدہ کور برنیائی اے زہیر از خاکِ گور؟

19۔ اے تو ما را اندریں صحرا دلیل بشکن افسونِ نواے جبرئیل!<sup>ع</sup>

ترجمه: ۱-آپ(ﷺ) کا ندہب ملک اور خاندان کی جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ آپ قریش میں سے ہیں اور عرب کی فضیلت کے منکر ہیں۔

۱۱۔ آپ کی نظر میں اعلیٰ اور ادنیٰ برابر ہیں۔ آپ اینے غلام کے ساتھ ایک دسترخوان پر ہیٹھتے ہیں۔

۱۲- آپ نے غرب کے آزاد لوگوں کی قدر نہیں پہپانی۔ اور حبشہ کے سیاہ فام لوگوں سے موافقت اختیار کرگی۔

۳۱− آپنے گوروں کو کالوں کے ساتھ ملادیا۔ اور خاندان کی وقعت ختم کردی۔

۱۳۰۰ یه برابری اور به بهائی جاره غیرعرب لوگون کا نظریه ہے میں (ابوجہل) احبیمی طرح جانتا ہوں کہ سلمان مزدک کا پرستار ہے۔

10- ابن عبدالله (نبی کریم ﷺ) نے اس نظریے کا فریب کھایا ہے اور یوں عرب میں قیامت بریا کردی ہے۔

۳- ن-م:ص۵۵

- ۱۲- خاندان ہاشم اپنے نسب ہے ہی دور ہو گئے ہیں۔ دور کعتوں کی نماز ہے ان
  کی آنگھیں بے نور ہوگئی ہیں۔ یعنی اس کے نزدیک نمازنے انھیں مساوات
  واخوت سکھا کے حقیقت سے دور کر دیا۔
- 2- ہمیں کوئی یہ بھی تو بتائے کہ غیر عرب کی عدنانی اصل کہاں ہے۔اور یہ کہ کوئی غیر عرب بھی نسل عدنان میں سے نہیں۔ بھلا ایک گونگے آدمی میں سحبان (فصحاء عرب میں مشہور) جیسا فصیح انداز گفتگو کیسے پیدا ہوسکتا ہے؟ یعنی ابوجہل عرب وعجم کی برابری کوئیس سجھتا اور مساوات انسانی کوعر بوں کی تحقیر ابوجہل عرب وعجم کی برابری کوئیس سجھتا اور مساوات انسانی کوعر بوں کی تحقیر سمجھتا ہے۔
  - ۱۸- عرب کے خاص لوگوں کی آنکھاندھی ہوگئی ہے۔اے زہیر! تو خاک قبر سے باہر کیوں نہیں آجا تا۔
  - ۱۹- اے کہ زہیر (مشہور شاعر عرب) تو ہمارے لئے اس صحرامیں رہنماہے، آاور جبریل کی نواء کا جادوتو ڑ دے۔

ا۔ مصطفیٰ اندر حرا خلوت گذید مدتے جز خویشتن کس را ندید

۲\_ نقشِ ما را در دل او ریختند ملتے از خلوش انگیختند

س۔ می توانی منگرِ یزداں شدن <sup>ع</sup> منگر از شانِ نبی نتواں شدن <sup>ع</sup>

قرجمه: ۱- نی کریم علی نے غارحرامیں خلوت اختیار فرمائی۔ ایک مدت اپنے سواکسی کونہ دیکھا۔

- ۲- ہمارانقش (قدرتی طور پر)ان کے دل میں ڈالا گیااور آپ کی خلوت کے اندر سے ایک نئی ملت ابھری۔
- ۳- تو خداتعالی کامنکرتو ہوسکتا ہے لیکن تو نبی کریم کی شان کامنکرنہیں ہوسکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کامنکرتو ہوسکتا ہے لیکن تو نبی کریم کی شان کامنکرنہیں ہوسکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کمالات غیب میں ہیں جبکہ حضورا کرم کی کے اوصاف و کمالات سب واضح ہیں۔

٣- ان-م: مل ١٩-٠٤

O

فطرت تو مستنیر از مصطفی است و باز گو آخر مقام ما کیا است ه

توجمه: ۱-(اےمردحق) تیری فطرت حضور نبی کریم ﷺ کے نورے روش ہے، پھر تو ہی بتا کہ آخر ہمارامقام کہاں ہے۔

O

ا- ساربال بارال به بیرب ما به نجد آل حدی کو ناقه را آرد بوجد

۲- ابر بارید از زمین با سبزه رُست می شود شاید که بائے ناقه ست

۳- خانم از دردِ جدائی در نفیر آل رہے کو سنر کم دارد گیر

هم- ناقد مست سبزه و من مست دوست او مست و مست او مست دوست المست تست و من در دست و مست المست المس

۵- ن-م:۷۷

- ١٠- ال- ١٠٠

ترجمہ: ا-ساربال دوست تو مدینه منورہ میں پہنچے ہوئے ہیں اور ہم نجد میں ہیں ، وہ حدی خوال کہاں ہے جو ہماری اونٹنی کو وجد میں لائے۔

- ۲- بادل برسا ہے اور زمین سے سبزہ اگ آیا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اونٹن کی رفتار
   ست ہوجائے۔
- ۳- دردجدانی سے میری جان فریاد کررہی ہے تو (اے سارباں) وہ راستہ اختیار کر جہاں سبزہ کم ہو۔
- ۳- اونٹنی تو سبزہ میں مست ہے جبکہ میں اینے ماہی ﷺ کے خیالوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔اونٹنی کی مہارتو تیرے ہاتھ میں ہے لیکن میری مہار میرے محبوب ﷺ کے ہاتھ میں ہے۔

ا۔ ہر کیا بنی جہانِ رنگ و بو س کہ از خاکش بروید آرزو

۲۔ یا ز نورِ مصطفیٰ او را بہاست یا ہنوز اندر تلاشِ مصطفیٰ است ع

توجمه: ا-تویبال کہیں بھی رنگ و بوکی دنیاد کھتا ہے اور یہ جہاں جس کی خاک ہے آرزو پیدا ہوتی ہے۔

۲- یااس کو بیررونفتیں نبی کریم ﷺ کے نور سے ملی ہیں ، یا (اَ اراہیمی تک کوئی جہال اس نعمت سے محروم ہے تو) وہ نور مصطفیٰ ﷺ کی تلاش میں ہے۔

ے۔ ن ۔۔ من ۱۲۸

ا۔ بودہ ام در حضرت مولائے کل آئکہ ہے او طے نمی گردد سُبل

۲- گرچہ آنجا جراکت گفتار نیست روح را کارے بجز دیدار نیست!<sup>۵</sup>

قرجمه: ا- مین حضرت مولائے کل ایکا کے حضور رہا ہوں وہ ذات اقدی جن کے اور جن کے بعضرت مولائے کل اور خان کے سے بیل میں ہوئے۔ بغیرزندگی کے راستے طے ہیں ہوئے۔

۲- اگرچه دہال کی کوبات کرنے کی جرائت نہیں ہوتی اور وہاں روح کو نی کریم علی کے است کرنے کی اور وہاں روح کو نی کریم علی کے دیدار کے سواکوئی کام نہیں ہوتا۔

۸- ن-م،ص:۱۸۲

رسی رجمہ با دسر کروائے

(فورال شرق

ا- فقر خيبرگير با نانِ شعير بستهُ فتراک او سلطان و مير

۲- فقر ذوق و شوق و تسليم و رضا است ما المينيم اين متاع مصطفیٰ است است ما المينيم اين متاع مصطفیٰ است است تدجمه: ا-فقر بَو کی روئی کها کرخيبرکوفتح کرتا ہے، سلطان اور امير سب اس کے فتر اک ميں بند هے ہوئے ہيں۔
۲- فقر ذوق وشوق اور تسليم و رضا کی کيفيت ہے، يہ حضور اکرم کی متاع ہے اور ہم آل کے امين ہيں۔

ا۔ ہم کہ از برز نبی گیرد نصیب ہم ہم ہم جریلِ امیں گردد قریب

۲- کس نه گردو در جهان مختاج کس کنته شرع مبین این است و بس<sup>ع</sup>

ا - پس چه باید کردا به اتوام شرق: ص ۲۰ علامه محمد اقبال شیخ غلام علی ایندُ سنز ، لا هور \_

۲- ن-م: ص۲۳\_

ترجمه: ا-جے بھی نبی کریم ﷺ کے راز سے حقہ مل جاتا ہے وہ جبریل امیں کے بھی قریب ہوجاتا ہے۔

۲- (نی کریم ﷺ کی لائی ہوئی) شرع مبین کا صرف بہی ایک مقصود ہے کہ ائے۔ دنیا میں کوئی کسی کامختاج نہ دہے۔

> ا۔ چول بنامِ مصطفیٰ ؓ خوانم درود از خجالت آب می گردد وجود

> ۲۔ عشق می گوید کہ ''اے محکوم غیر سینۂ تو از بتال مانندِ در

> ۳۔ تانداری از محمر رنگ و بو از محمر رنگ و بو از از درود خود میالا نام اؤ

ترجمه: ا- جب میں حضرت مصطفیٰ کی ذات اقدس پر در و دبھیجا ہوں تو میر اوجود شرم سے پانی پانی ہوجا تا ہے۔

۲- عشق مجھے کہتا ہے کہ 'اے غیر کے حکوم! تیراسینہ تو بتوں کی وجہ ہے بت خانہ بناہوا ہے۔

۳- جب تک تو حضرت محمر اللکارنگ و بواختیا نیمی ارتابه ای وقت تک تواپخ درود سے حضور کے نام اقدی کوآلودہ نہ کر۔

٣- ان-م:ص ١٣-

ا۔ از دم سیراب س انی لقب لالہ دست از ریک صحرائے عرب

۱- حریت پروردهٔ آغوش اوست لیحنی امروزِ امم از دوشِ اوست

۳- او دلے در پیکرِ آدم نہاد او نقاب، از طلعتِ آدم کشاد

سم بر خداوند کبن را او شکست بر کبن شاخ از نم او غنی بست

۵۔ گری ہنگلمہ بدر و حنین حیدر و صدیق و فاروق و حسین

۲- سطوت باعگ صلوات اندر نبرد قرات الصفت اندر نبرد ے۔ تینی ایونی نگاہ بایزید گنجہائے ہر دو عالم را کلید

۸ عقل و دل را مستی از یک جام ہے اختلاط ذکر و فکرِ روم و رے

۹\_ علم و حکمت ، شرع و دیں ، نظم امور اندرونِ سینه دل ہا ناصبور

۱۰ـ حسن عالم سوز الحمرا و تاج آکه از قدوسیال سمیرد خراج

اا۔ ایں ہمہ کیک لحظہ از اوقاتِ اوست کیک مجلی از تحلیاتِ اوست

۱۲۔ ظاہرش ایں جلوہ ہائے دل فروز باطنش از عارفاں بنیاں ہنوز با

۱۳ "حمد بیحد مر رسول پاک را آل که ایمال داد مشت خاک را"

(خواجه عطار بتحير لفظى

ال-م: ص ۱۳۹-۱۳۹

## ترجمه: ۱- اس اُمی لقب ﷺ کی ذات اقدس کی حیات آفریں بھونک ہے۔ عرب کی ریت میں گلِ لالہ کھل اُٹھے۔

- ۲- آزادی نے اسی ذات عالی مقام کی آغوش میں پرورش پائی ہے۔ لیعنی اقوام کو جومقام آج ملا ہوا ہے وہ حضورا کرم ﷺ کے تصدق سے ہی ملا ہے۔
- ۳- آپ وظانے پیکرآدم میں دل رکھا لینی انسانیت کو جرائت و مردانگی کا دری دیا۔ دیا۔ دیا۔ آپ وظان کے جرہ روش سے نقاب اٹھایا لینی انسان کی خفیہ صلاحیتوں کو بیدار کیا۔
- ۳- آپ الی شاخ سے ہر برانا بت تو ڑ ڈالا۔اور آپ کے فیض سے ہر برانی شاخ سے کا کیاں بھوٹ کلیں۔ کلیاں بھوٹ کلیں۔
- مدرو حنین کے ہنگاموں کی تبیش ہو۔ یا حضرت حیدر کراڑ ہوں، حضرت ابو بکر اسے محصرت ابو بکر اسے محصرت ابو بکر اسے محصرت فاروق اعظم یا حضرت امام حسین ہوں۔ (سب آپ کے فیضان کے مختلف مظاہر ہیں)
- ۲- میدان کار زار میں اذان نماز کی ہیبت و دبد بہ ہو۔ یا دوران جنگ سورۃ الصفت کی قرائت ہو۔
- ے۔ صلاح الدین ابو ٹی کی تکوار ہو یا حضرت بایزید بسطامی کی نگاہ پا کباز کہ ہیا دونوں جہانوں کے خزانوں کی تنجیاں ہیں۔

مقام پرفرماتے ہیں:

ا تیری نگاهِ ناز سے دونوں مراد یا گئے عقل عقل غیاب و جستی مشق حضور و اضطراب

علم وحکمت، شرع و دین اور معاملات کا انتظام اور سینے کے اندر دلوں کا کرب واضطراب۔ آپ کی نظریاک سے ہر دوبامراد ہوگئے۔

(قصر) الحمرا اور تاج (محل) کی عالم سوز خوبصورتی جوفرشتوں ہے بھی داد شخسین وصول کرتی ہے۔

سیسب کچھ حضورا کرم وہ کا کے اوقات میں ہے ایک لمحداور آپ کی تجلیات میں سے ایک لمحداور آپ کی تجلیات میں سے ہی ایک بخلیات میں سے ہی ایک بخلیات میں سے ہی ایک بخلی ہے۔

- حضورا کرم ﷺ کا ظاہرتو ان دل افروز جلو وَں کی صورت میں نمایاں ہے اور آپ کا باطن ابھی عارفوں ہے بھی مخفی ہے۔

۱۳- حضورا کرم کی ایسے حدتعریف وستائش کے مستخل ہیں آپ کی ذات گرامی نے مستحل ہیں آپ کی ذات گرامی نے مشت خاک (انسان) کوائیان سے نوازا۔ ( کیچھ نفطی تغیر سے بیشعر خواجہ عطار کا ہے۔)

## ورخضور رسالت مآب عِلَيْنَا

ا۔ اے تو ما پیچارگاں را ساز و برگ وارہاں ایں قوم را از ترسِ مرگ

۲- سوختی لات و منات کهنه را تازه کردی کائنات کهنه را ۳- در جہانِ ذکر و فکرِ انس و جال تو صلوت صبح، نو بانگِ اذان

۳۔ لذت سوز و سرور از کا اِلله در شپ اندیشہ نور از کا اِلله

۵۔ نے خدا ہا ساختیم از گاؤ خر نے حضورِ کاہناں انگندہ سر

۲۔ نے سجودے پیشِ معبودانِ پیر نے طواف کوشک سلطان و میر

ک۔ ایں ہمہ از لطف بے پایانِ تست فکر ، ما پروردہ احسانِ تست

۸\_ ذکرِ تو سرمایهٔ ذوق و سرور قوم را دارد به فقر اندر غیور

9۔ اے مقام و منزل ہر راہ رو ' جذبِ تو اندر دل ہر راہ رو

## ۱۰۔ سانے ما ہے صوت گردید آنجناں زخمہ بر رگہائے او آید گرال

- میرے حضور ﷺ! آپ نے ہی پرانے بت لات ومنات جلادیے۔ آپ نے ہی ہوائی۔ ہی اس قدیم دنیا کوئی زندگی عطافر مائی۔
- انسانوں اور جنوں کے ذکر وفکر کے جہاں میں (آپ ہی ہیں) آپ ہی صبح کی نماز ہیں اور آپ ہی اذان کی آواز ہیں۔
- سوز وسرور کی تمام لذتیں لا اِلٰہ ہے ہیں۔اندیشے کی شبِ تارکولا اِلٰہ کا نور ہی روشن کرتا ہے۔
- ۵- یارسول الله ﷺ؛ ہم نے نہ کسی گائے، گدھے کو اپنا معبود بنایا ہے اور نہ ہی کا ہنوں کے سامنے اپناسر جھکا یا ہے۔
- ۳- نه پرانے خداو ک کوسجدہ کیا اور نه ہی بادشا ہوں اور امراء کے محلات کا طواف کیا۔
- ہ۔۔۔ بیسب بچھآ پ ہی کے بے حداطف وکرم کاصدقہ ہے، ہماری فکرحضور ہی کے احسان کی بروردہ ہے۔
- ۰۸ حضور کا ذکر ہی ذوق وسرور کا سرمایہ ہے،اوریہی جیز قوم کوفقر میں غیور کھتی ہے۔
- ۹- اے وہ ذات اقدی ﷺ! جو ہرمسافر کے لیے منزل بھی ہےاور مقام بھی۔ ہر سالک کے دل میں آپ کا ہی جذب وشوق ہے۔
- ۱۰- اے رسول امیں ﷺ! ہمارا ساز کچھاس طرح ہے آ واز ہو گیا ہے کہ اب تو مقنر اب بھی اس کے تاروں برگراں گزرتی ہے۔

د سان-ماهی ۴۸ به

ا۔ در عجم گردیدم و ہم در عرب مصطفیٰ تایاب و ارزاں بو لہب

۲۔ ایں مسلماں زادہ روش دماغ ظلمت آبادِ ضمیرش بے چراغ

س۔ در جوانی نرم و نازک چوں حربر آرزو ور سینئر او زود میر

سم این غلام این غلام این غلام این غلام حرام حرام حرام اندیشهٔ او را حرام

۵۔ مکتب از وے جذبہ ویں در ربود از وجودش ایں قدر دانم کہ بود

۲ این زخود برگانه، این مستِ فرنگ
 نانِ جو می خوابد از دستِ فرنگ

ے۔ نال خرید ایں فاقہ کش با جانِ پاک داد ما را نالہ ہائے سوزناک

۸۔ دانہ چیں مانندِ مرغانِ سراست
 از فضائے نیگوں نا آشناست

9۔ آئشِ افرنگیاں گداختش یعنی ایں دوزخ دگرگوں ساختش

۱۰ـ شیخ کمتب کم سواد و کم نظر از مقام او نداد او را خبر

اا۔ مومن و از رمزِ مرگ آگاہ نیست دردلش کا غالِب الله نیست

۱۲ تا ول او درمیان سینه مُرد
 می نیندبیشد گر از خواب و خورد

۱۳۔ بیرِ کی ناں نشر لا و نعم منب صد کس برائے کی شکم ۱۳۳۰ از فرنگی می خرد لات و منات مومن و اندیشهٔ او سومنات

۱۵۔ قُمُ بِاِذُنِی گوئے او را زندہ کن در رکش الله هو را زندہ کن

ترجمه: ا- میں عجم میں بھی بھراہوں اور عرب میں بھی گھو ماہوں ، ہر جگہ حضور علیہ کے رنگ میں رینگے ہوئے لوگ نایاب ہیں اور ابولہب زیادہ ہیں۔

- ۲- (میرے کریم ﷺ!)اس روشن د ماغ مسلمان کی حالت بیہے کہ اس کے خمیر کی اندھیر تگری چراغ کے بغیر ہے۔
- س- جوانی میں ریشم کی طرح نرم و نازک ہے، اس کے دل میں پیدا ہونے والی آرز و بہت جلدمر جاتی ہے۔
- ہ (میرے حضور ﷺ!) بی(مسلمان) غلام ابن غلام ہبن غلام ہے بینی نسل در نسل غلام ہے۔اس کے نز دیک آزادی کے متعلق سوچنا بھی حرام ہے۔
- ۵- سکتب نے اس سے دین کا جذبہ چھین لیا ہے، اس کے وجود کے متعلق میں صرف جانتا ہوں کہ وہ بھی تھا۔
- ۲- سیاہے آپ سے نا آشنا ہے اور افکار فرنگ میں مست ہے کہ وہ صرف اتنا ہے اور افکار فرنگ میں مست ہے کہ وہ صرف اتنا ہے اور افکار فرنگ میں مست ہے کہ وہ صرف اتنا ہے کہ اسے فرنگیوں کے ہاتھ سے جو کی روٹی مل جائے۔
- 2- ای فاقد کش نے اپنی جان پاک دیے کرجو کی روٹی خریدی۔اس نے ہمیں جلا دیے والے نالے دیے۔

- ۸- وہ پالتو پرندوں کی طرح دانہ ہی چگ سکتا ہے۔ وہ نیلگوں فضاؤں سے نا آشنا
   سے نا آشنا
- 9- فرنگیوں کی آگ نے اسے بگھلا کے رکھ دیا ہے بعنی اس دوزخ نے اس کا حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے۔ ہی بگاڑ دیا ہے۔
- ۱۰- شیخ مکتب تم علم اور کم نظر ہے، اس نے اس نئ نسل کوایئے مقام ہے آگاہ ہی نہیں کیا۔
- اا- وہ ہے تو صاحب ایمان کیکن حقیقت موت سے آگاہ ہیں ہے۔ اس کے دل میں کا غالب اللہ (اللہ کے سواکوئی غالب نہیں) پریقین نا بید ہے۔
- ۱۲- چونکہ اس کے سینہ میں دل تو مر چکا ہے اس لیے اسے کھانے ، پینے اور سونے کے سوا سچھ سوجھتا ہی نہیں۔
- -۱۳ (حضور رسالت بناہ ﷺ!) بیمسلمان ایک روٹی کی خاطر لا اور نعم کی نشتر کے رخم کھا تا ہے۔ یعنی غیروں کی غلامی کرتا ہے اور ایک بیٹ کے لیے بینکڑوں کا احسان اٹھا تا ہے۔
- ۱۳- وہ فرنگی سے لات ومنات خریدتا ہے، ہے تو مومن مگر سومناتی سوچ کا حامل ہے۔

ا۔ ما ہمہ افسونی تہذیب غرب کشیہ افرنگیاں ہے حرب و ضرب کشته افرنگیاں ہے حرب و ضرب

۲۔ تو ازآن قوے کہ جام او شکست وانما کی بندهٔ اللہ مست

۳- "تا مسلمال بازبیند خویش را " از جهانے برگزیند خویش را"

سم۔ شہبوارا، کیک نفس در کش عناں حرف من آسال نیاید بر زباں

۵۔ آرزو آید کہ ناید تا بہ لب می نہ گردو شوق محکوم ادب

۳- آل بگوید لب کشا اے درد مند ایں بگوید چیثم کشا لب به بند ے۔ گردِ تو گردد حریم کائنات از تو خواہم کی نگاہِ النفات

۸ فکر و علم و عرفانم توئی
 ۸ کشتی و دریا و طوفانم توئی

۹۔ آہوئے زار و زبون و ناتواں کس بہ فتراکم نہ بست اندر جہاں

۱۰۔ اے پناہِ من حریم کوئے تو من بامیدے رمیم سوئے تو

اا۔ آل نوا در سینہ بروردن کیا وز دے صد غنچہ وا کردن کیا

۱۲ نغمهٔ من در گلوئے من شکست شعلهٔ از سینه ام بیرون نجست

۱۳۳ ور نفس سوزِ حگر باقی نماند لطفنِ قرآنِ سحر باقی نماند ۱۳۰۰ نالهٔ کو می نه گنجد در ضمیر تا کجا در سینه ام ماند اسیر

> ۱۵۔ کیک فضائے بیکراں می بایدش وسعت نے آبہاں می بایدش<sup>ک</sup>

ترجمه: ۱- بارسول الله ﷺ! ہم سب تہذیب مغرب کے سحر زّدہ ہیں۔ ہمیں افر نگیوں نے بغیر ہی جدال وقال کے ماردیا ہے۔

۲- میرے آقاد ای آپ ای قوم میں سے جس کا جام ٹوٹ چکا ہے کسی درویش خدامست کوظاہر فرمایئے۔

۳- تا كەمىلمان بھرا بى حقیقت كو پالے اوراپنے آپ كود نیامیں برگزیدہ بنالے۔

۳- اے شہروار! ایک لمحے کے لیے اپنے گھوڑے کو رویے۔ میری آرزو اتن آسانی ہے زبان پرنہ آسکے گی۔

۵- (خدا ہی جانے) کہ میری بات زبان پرآتی تھی ہے یائبیں؟ شوق تو اوب کا یا بندنہیں ہوتا۔

۲- آرزو کہتی ہے کہ اے صاحب در دنو لب کھول اور عشق کہتا ہے کہ ہونٹ بندر کھ
 اور آئیکھیں کھول۔

۸- اے تاجدار مرینه والا میرا ذکر وفکر اور علم وعرفان آپ ہی ہیں۔میری کشتی ،

2- ن-م:ص-۵-۱۵

- دریااورطوفان سب بچھآپ ہی ہیں، لینی میری پوری کا ئنات آپ ہی ہیں۔ ۹۔ میں نو ایک نحیف ونزار، لاغر و در دمند ہرن ہوں۔ دنیا میں مجھے کسی نے بھی اینے جال میں گرفتار نہیں کیا۔
- ۱۰- اے جان دوعالم ﷺ! آپ کا در پاک ہی میری پناہ گاہ ہے میں اسی امید پر آپ کی طرف بھا گتا چلا آرہا ہوں۔
- اا- میرے کریم آقافی ! آپ کا وہ فیض کہاں ہے جو سینے میں نوا کی پرورش کرتا ہےاورآپ کی وہ ایک پھونک جس سے بینکڑوں غنچ کھل اٹھتے ہیں کہاں ہے؟
- ۱۲- میرانغمہ تو میرے گلے میں ہی ٹوٹ گیا ہے۔میرے سینے سے ایک بھی شعلہ باہر ہیں آیا۔ باہر ہیں آیا۔
- ۱۳- میراسانس سوز جگر ہے محروم ہو گیا۔ صبح کے وفت تلاوت قرآن کا لطف بھی جاتار ہا۔
- ۱۲۷- وہ نالہ جومیر نے تمیر میں نہیں ساسکتا تھا کب تک میرے سینے میں مقیدر ہے گا۔
- ۱۵- اس کے لیے تو ایک بیکراں وسعت درکار ہے بلکہ اسے تو نوآ سانوں کی وسعت وسعت عیابیہ۔

C

ا۔ آہ زال دردے کہ در جان وتن است گوشئہ جیثم تو داروے من است

۲- در نسازد با دوابا جانِ زار تلخ و بویش بر مشامم ناگوار

۳- کارِ این بیار نتوان برد پیش من چوطفلال نالم از داروئے خویش

سم۔ تخی او را فریبم از شکر خندہ ہا برلب بدوزد جارہ گر

۵۔ چوں بھیری از تومی خواہم کشود تابمن باز آید آل روزے کہ بود

۲- میر تو بر عاصیال افزول تر است در خطا بخشی چو میر مادر است ے۔ با پرستارانِ شب وارم سنیز با زروغن در جراغِ من بریز

۸۔ اے وجودِ تو جہاں را نو بہار برتوِ خود را درلیغ از من مدار

۹۔ 'خود بدانی قدرِ تن از جال بود قدرِ جال از برتوِ جانال بود

۱۰۔ تا نِ غیر اللہ ندارم ہی امید یا مرا شمشیر گردال یا کلید

اا۔ فکرِ من در نہم دیں جالاک و پُست تخم کردارے زخاک من نہ رُست

۱۲۔ تیشہ ام را تیز تر گردال کہ من محسنتے دارم فزول از کوہکن

۱۳۰۱ مونم، از خویشتن کافر نیم برفسانم زن که بدگوبر نیم ۱۹۷۔ گرچہ کشتِ عمرِ من بے حاصل است چیز کے دارم کہ نام او دل است

10\_ دارش پوشیده از چشم جهال کرنسم شیدیز نو دارد نشال

۱۱۔ بندہ را کو نخواہد ساز و برگ زندگانی بے خضور خواجہ مرگ!

ے ا۔ اے کہ دادی گرد را سوز عرب بندہ خود را حضور خود طلب

۱۸۔ بندہ چوں لالہ داغے در عگر دوستانش از غم او بے خبر

۲۰ در بیابال مثل چوب نیم سوز کاروال مجذشت و من سوزم بنوز! ۲۱۔ اندریں دشت و درے پہناورے بو کہ آید کاروانے دیگرے

71 جاں زمیجوری بنالد در بدن  $^{\Delta}$  نالہ من وائے من! اے وائے من فالہ من وائے من! اے وائے من

- ۳- میری کمزور جان ان دواؤں کو پسندنہیں کرتی۔دوا کی کژواہٹ اور بومیرے د ماغ کے لیے ایک اذیت ہے۔
- ۳- مجھ بیار کی بات آ گے نہیں بڑھائی جاسکتی کیونکہ میں تو دوائی دیکھ کرنا تواں بچوں کی طرح رونے لگتا ہوں۔
- ۳- میں دوا کی کڑواہٹ کوچینی ملا کرفریب دیتا ہوں، جس پرمیرا معالج بڑی مشکل ہے ہنمی روکتا ہے۔
- ۵- میں بھی امام بوصریؓ کی طرح آپ ہے شفا کا طالب ہوں۔ تاکہ میں بھر ہے۔ اپنی بہلی مالت صحت میں آجاؤں۔
- ۲- یارسول الله بی اور تا ت کی نوازشات تو گنهگاروں پراور بھی زیادہ ہوتی ہیں اور یہ سول الله بیل اور میں معاف کرنے کے معاملہ میں ماں کی شفقت کی طرح ہے۔
- 2- میں تاریکی کے پرستاروں (باطل قوتوں) ہے الجھتا ہوں اے رسول امیں ﷺ! میرے چراغ میں تیل ڈال دیجئے۔

۸- ن-م:ص۵۱-۵۲\_

- ۸- اے وہ ذات اقدی ﷺ! جن کا وجودگرامی تمام کا گنات کے لیے نو بہار ہے مجھے سے اپنے برتو مبارک کو دور نہ سیجے!
- 9- آپ کو بخو بی علم ہے کہ جسم کی قدر ومنزلت روح سے ہے اور روح کی قدر و
   وقعت محبوب کے برتو ہے ہے۔
- اا۔ میری عقل و دانش دین کے معاملہ میں بڑی تیز ہے (گرافسوں کہ) میری خاک بدن ہے مل کا کوئی بہے نہیں پھوٹا۔
- ۱۲- میرے نیشه کواور بھی تیز کرد بیجئے ، کیونکہ مجھے فرہاد سے بھی زیادہ محنت در پیش ہے۔
- ۱۳- میں مومن ہوں اپنی ذات کا منگر نہیں ہوں۔ مجھے تیر پرلگائیے کیونکہ میں برا لوہانہیں ہوں۔
- ۱۹۳- اگرچیمیری زندگی کی تھی ہے حاصل ہے تاہم میرے پاس ایک گراں مایہ چیز ہے۔ ہے جس کا نام دل ہے۔
- 10- میں نے اسے دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھا ہے کیونکہ اُسے حضور اکرم علی اُسے کے کوئکہ اُسے حضور اکرم علی اُسے کے گھوڑے کے میں ڈھال کر بنایا گیا ہے لہٰذااس پراس مُم کا نشان موجود ہے۔
- ۱۶- ایسے غلام کے لیے جو مال ودیت کا طالب نہیں۔ آقا کے قرب کے بغیر زندگی موت کے برابر ہے۔
- اے وہ ذات اقد س فی ایک کردکوسوز عرب سے نوازا۔ اپناس غلام کو بھی اپنی خدمت اقد س میں طلب فرما ہے۔ اس شعر میں شخ حسام الحق ضیاء الدین کی طرف اشارہ ہے جو فرماتے ہیں: اَمُسَینتُ کُرُدِیًّا وَ اَصْحَبُتُ عَرَبِیًّا. کہ میں شام کوکر دھا اور شبح کوعر لی ہوگیا تھا۔
- ١٨- (اقبال) ايك أيها غلام ہے جس كے جگر ميں لاله كي طرح واغ ہے اور اس

کے دوست اس کے مسے نا آشنا ہیں۔

۱۹۔ ایباغلام جود نیامیں نئے کی ما نند نالاں ہے اور پے بہ پےنغموں نے جس کی روح کو پکھلا کے رکھ دیا ہے۔

-- میری حالت اس اُدھ جلی لکڑی کی طرح ہے جسے قافلہ والے جنگل میں ہی چھوڑ کرخود آ گے نکل گئے ہوں اور وہ ابھی سلگ رہی ہو۔

۲۱ میں اس وسیع دشت اور در ہے میں پڑا سلگ رہا ہوں ممکن ہے پھر کوئی قافلہ
 ادھرآ نکلے۔

۲۲- روح ، فراقِ رسول الله ﷺ کے سبب جسم میں تڑپ رہی ہے اور فریاد کنال ہے، میری بیفریاد ، میری بیآہ و فغال سب بے اثر ہے حضور ﷺ! افسوس! سب بے اثر ہے۔

> ا۔ خسروی شمشیر و دروینی نگه بر دو گوهر از محیطِ کلا اِلله

ترجمه: ا- ان کی شمشیرتو شاہانہ تھی کیکن نگاہ درویشانہ تھی۔ بید دونوں موتی انہیں لا اللہ کے سمندر سے ملے تھے۔

۲- فقراور شاہی دونوں مصطفیٰ کریم کی کیفیات ہیں یہ ذات مصطفیٰ کی کیفیات ہیں یہ ذات مصطفیٰ کی کیفیات ہیں۔ تجلیات ہیں۔

۵- ن-م:صدد

C

ا۔ می ندانی عشق و مستی از کیا ست؟ این شعاع آفاب مصطفیٰ ست

۲۔ زندهٔ تاسوز او درجان تست ایں نگه دارنده ایمان تست

س۔ دیں مجو اندر کتب اے بے خبر علم و تحکمت از کتب ، دیں از نظر

سم مصطفی مجر عاست و موج او بلند خیز وایس دریا بجوئے خویش بند

ترجمه: ا-کیا تجھے علم نہیں کے عشق مستی کہاں سے حاصل ہوتی ہے، بیسر ورکو نین ﷺ کے آفاب کی ایک شعاع ہے۔

۲- یواس وفت تک زندہ ہے جب تک اس (آفاب) کی حرارت تیری روح میں ہے وہی تیش تیرےایمان کی محافظ ہے۔

۳- اے بے خبر! کتابوں میں دین مت تلاش کر۔عقل و دانش کی باتیں کتابوں سے حاصل ہوتی ہیں کیکن دین نظر سے ملتا ہے۔

سو۔ حضورا کرم ﷺ مندر ہیں اور اس سمندر کی منوجیس بہت بلند ہیں۔تو اٹھ اور اس سمندر کی منوجیس بہت بلند ہیں۔تو اٹھ اور اس دریا کواپنی ندی میں سمیٹ لے۔

۱۰ - ن-م:ص ۲۸\_

ا۔ دینِ او آئینِ او تفسیرِ کل در جبینِ او خطِ تفتریر کل

۲\_ عقل را او صاحبِ اسرار برد عشق را او شیخ جوہردار کرد

س\_ کاروانِ شوق را او منزل است ما ہمہ کی مشت خاکیم او دل است

۳۔ آشکارا دیدنش 'اسرائے' ماست ۔ در ضمیرش مسجد اقصائے ماست

۵۔ آمد از پیرائمنِ او بوئے او داد ما را نعرهٔ الله مو<sup>ال</sup> داد ما را نعرهٔ الله مو<sup>ال</sup>

ترجمه: ا-حضورا کرم کا دین اور آئین ہر چیز کی تفسیر وتشریح ہے اور آپ کا کی بیشانی پر پوری تقدیر کی کئیرموجود ہے۔

۲- آپ این او الی تکوار بنادیا اور عشق کوز بردست کاٹ والی تکوار بنا

۱۱- ن-م،ص: ۲۷

- س- قافله عشق ومستی کی منزل آپ کا فرات گرامی ہی ہے، ہم سب ایک مشت خاک بیں اور آپ کا دل میں۔
- سا۔ حضورا کرم میں کا دیدار کرتا ہی ہماری معراج ہے، آپ ہی کے خمیر میں ہماری معراج ہے، آپ ہی کے خمیر میں ہماری م مسجدافصیٰ ہے، یعنی ہمار ہے معراج کی ابتداء وانتہا حضور میں ہیں۔
- ۵- حضوراکرم والکے بیرا بهن مبارک سے آپ کی خوشبو آتی ہے اور آپ نے بی ہمیں اللہ مُو کانعرہ عطافر مایا۔

ر مناه محر الر

(6/5/6)

قرجمه: ا- جوسرود چلاگیا ہے وہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ تجاز مقدس سے پھر مختذی ہوا آتی ہے یا نہیں آتی ۔ ع ۲- اس فقیر کا آخری وقت آگیا ہے۔ کوئی دوسرادانا کے راز آتا ہے یا نہیں آتا۔

ارمغان تجاز : ص١٢، علا مدمحمد اقبال ، شيخ غلام على ايند سنز ، لا بور ـ

O

۔ بہ پایاں چوں رسد ایں عالم پیر شود بے بردہ ہر بوشیدہ نقدیر

۲\_ مکن رسوا حضورِ خواجه ما را حسابِ من زجیثم او نہاں گیر<sup>ع</sup>

ترجمه: ۱- جب به بوڑھاجہان اپی انتہا کو پہنچ جائے لیعنی قیامت آ جائے اور ہر چھپی تقدیر ظاہر ہوجائے۔

۲- تو میرے مولا! مجھے میرے آقا ﷺ کے حضور رسوانہ کرنا۔ میراحساب ان کی آنکھوں سے چھیالینا۔

نوت: یادرہے کہ اقبال نے ندکورہ رباعی اپی اس مشہور رباعی کے بدلے کے طور پر اس کتاب میں شامل کی ،جس میں آپ نے یوں عرض کیا تھا:

> ا۔ نو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر

۲۔ گر تو می بنی حسابم ناگزیر از نگاہِ مصطفیٰ بنہاں گبیر

۱۸: ن-م،ص

ترجمه: ۱-ایاللدتو دونول جهانول سے غنی ہے اور میں فقیر ہوں۔ قیامت کے دن میرے عیبول پر بردہ ڈال لینا مجھے معذور جان لینا۔

۲- اگرتو بیدو کیھے کہ میرا حساب لینا ضروری ہے تو نبی کریم ﷺ کے سامنے میرا حساب نہ لینا۔

پھرڈیرہ اساعیل خان کے ایک صاحب دردیشخ محمد رمضان کی درخواست پر اقبالؓ نے بیدرباعی انہیں عطافر مادی اور اس کی جگہ ندکورہ بالا رباعی کھی اس لیے بیہ رباعی آپ کے کلام کا حصہ نہیں ہے۔

O

ادب گا بیست زیر آسال از عرش نازک تر نفس هم کرده می آید جنید و با بزید اینجا<sup>ع</sup> دعن

قرجعه: ا- زیرآسال (بارگاه رسالت مآب) ایک ایک ادب گاه ہے جہال حضرت جنید بغدادی اور حضرت بایزید بسطای بھی سانس روک کر آتے ہیں یعنی ادب کرتے ہوئے سانس بھی اونچانہیں لیتے۔

> ا۔ بایں پیری رو بیژب گرفتم نوا خوال از سرورِ عاشقانہ

۲۔ چو آل مرغے کہ در صحرا سرشام کشاید پر بہ فکرِ آشیانہ ع

א- ט-קישאא

۳- ن-م:ص

ترجمه: ا- میں نے اس بر هاہے میں مدینه منوره کاراستداختیار کیا، میں عاشقانه سرور ومستی سے نغے گاتا جارہا ہوں۔

۲- اس پرندے کی طرح جوضحرا میں شام کے وفت اپنے گھونسلے میں جانے کی فکر میں پرواز کے لیے پرکھولتا ہے۔

O

ا۔ گناہِ عشق و مسی عام کردند. دلیل پخنگاں را خام کردند

۲۔ بآبنگ جبازی می سرایم و نخشین باده کاندر جام کردند<sup>ه</sup>، مرایم ایم کردند<sup>ه</sup>، مرایم ایم کردند<sup>ه</sup>، مرایم ایم کردیا۔ پخته دلیلوں کو جمثلادیا گیا۔

میں جازی سُر کے ساتھ گار ہاہوں۔ سب سے پہلے جوشراب پیالے میں ڈالی گئی وہ ساقی کی مست آتھوں سے ادھار لے گئی، اس رہائی کا چوتھا مصرع حضرت نخر الدین عراقی کا ہے یعنی کا سُنات میں سب سے پہلے نور محمدی کا تخلیق کیا گیا اور پھر ہاقی کا سُنات اس کے پرتو سے معرض وجود میں آئی۔ تخلیق کیا گیا اور پھر ہاقی کا سُنات اس کے پرتو سے معرض وجود میں آئی۔

۵- ن-م:ص ۲۵\_

ا۔ مسلماں آل فقیرِ سمج کلاہے رمید از سینۂ او سوزِ آہے

۲۔ دلش نالد! چرا نالد؟ نداند نگاہے یا رسول اللہ نگاہے ت توجمه: ۱-وه مسلمان جوفقیری میں بھی بادشاہ ہے اس کے عینے سے آہ کا سوزمٹ گیا ہے۔

O

ا۔ ملوکیت سرایا شیشہ بازی است از و ایمن نہ رومی، نے محازی است

۲۔ حضورِ نو غم یاراں گویم باتیدے کہ وقت دل نوازی است کے

۲- ن-م بص:۳۰

<sup>2-</sup> ن-م،ص: ۳۵

ترجمه: ا-ملوکیت سرایا دهوکابازی اور دکھاوا ہے، اس سے نہکوئی رومی بچتا ہے نہ ججازی۔ ۲- یارسول اللہ اللہ اللہ ایس آپ کے حضور دوستوں کاغم بیان کر رہا ہوں۔ اس امید پر کہ بید دلوں کوسلی دینے کاوفت ہے۔

O

ا۔ شبے پیشِ خدا گریستم زار مسلمانان چرا زارند و خوارند

۲۔ ندا آمد، نمیدانی کہ ایں قوم دلے دارند و محبوبے ندارند!<sup>۵</sup>

توجمه: ۱- ایک رات میں اللہ تعالی کے حضور زار زار رویا۔ کہ مسلم کیوں دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہیں اور ذلیل وخوار ہور ہے ہیں۔

۲- آواز آئی کہ کیا تو نہیں جانتا کہ بیقوم دل تو رکھتی ہے لیکن محبوب کانہیں رکھتی لیے اس کی دلت ورسوائی کا سبب محبوب کریم کا سے رشتہ تو ڑلینا ہے:

رشتہ وفا کا نام محمر سے توڑ کر بیہ قوم جا رہی ہے تناہی کے موڑ پر ا۔ بال رازے کہ گفتم، پئے نبردند زشارخ نخل من خرما نخوردند

ا۔ من اے میرِ اُمُم داد از نو خواہم مرا یارال غزل خواہد

توجمہ: ا- وہ راز جو میں نے کہہ ڈالامسلمان اس پر نہ چلے۔ انہوں نے میرے درخت کی شاخ سے مجوز ہیں کھائی۔ یعنی میرے درخت کی شاخ سے مجوز ہیں کھائی۔ یعنی میرے کلام سے استفادہ نہیں کیا۔ ۲- اے امتول کے امام ﷺ! میں آپ سے داد وصول کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے تو مجھے غزل کہنے والوں میں شار کیا ہے۔

O

ا۔ درونِ ما بجز دُودِ نفس نیست بجز دستِ تو ما را دسترس نیست

۲۔ دگر افسانۂ غم با کہ گویم کہ اندر سینہ ہا غیر از نو کس نیست <sup>یا</sup>.

توجمه: ا- ہمارے سینے میں سانس کے دھوئیں کے سوا کی خیبیں ہے۔ آپ کے دست کرم کے سوا ہمارا کوئی سہارانہیں ہے۔

۲- پھر میں اپنا افسانہ نم کے سناؤں کیونکہ میرے سینے میں (یا رسول اللہ ﷺ) آپ کے سوااور کوئی نہیں بسا۔

- ש- הישוא פ- ש- הישוא וו- ש- הישוא

O

ا۔ در آل دریا کہ او را ساطے نیست ولیل عاشقال غیر از دیلے نیست ولیل

۲۔ تو فرمودی روِ بطی گرفتیم وگرنه جز تو ما را منزلے نیست اللے افتوجمه: ۱-اس دریا میں جس کا کوئی کنارہ نہیں۔عشاق کی دلیل دل کے سوا کچھ نہیں

۔ ۲- میرے آقا ایس نے فرمایا تو ہم نے مکہ معظمہ کاراستہ اختیار کرلیا۔ وگرنہ ہماری آپ کے سواکوئی منزل نہیں ہے۔

O

ا۔ فقیرم از تو خواہم ہر چہ خواہم ول کوہے خراش از برگ کاہم

۲- مرا درس حکیمال دردِ سر داد که من پروردهٔ فیضِ نگاهم"

וו- ט-ק:תאי

اا- ن-م:ص ۲۷\_

تدجمہ: ۱- میں فقیر ہوں ، یار سول اللہ ہے! میں جو کچھ بھی مانگا ہوں آپ ہے مانگا ہوں - میر سے گھاس کے تنکے سے بہاڑ کے دل میں خراش بیدا کر یعنی
اٹھا ساقیا پردہ اس راز سے
لڑا دے ممولے کو شہباز سے

اٹھا دے ممولے کو شہباز سے

- مجھے تھمندوں کے سبق نے در دسر دیا کیونکہ میں صرف آپ کی نگاہ فیض سے
پرورش یا تا ہوں۔

> ا۔ نہ با مُلَّا نہ با صوفی نشیم تو میدانی کہ من ہم ، نہ اینم

۲۔ نویس 'الله' بر لوحِ ولِ من کر کومِ من کر کر من کر کر ہم خود را ہم او را فاش بینم سل

ترجمه: ا- ندمین ملا کے ساتھ بیٹھتا ہوں نہ صوفی کے ساتھ۔ آپ اللہ بہتر جائے بین کہ میں نہ بیہوں نہ وہ۔

۲- یارسول الله ۱۳۰۰ میری دل کی شختی پرالله لکھ دیں۔ تا کہ بیں اپنے آپ کواور اس ( ذات باری تعالیٰ ) کوظا ہر دیکھ سکوں۔

۱۳- ن-م:ص ۲۸

ا۔ بچشم من نگه آوردهٔ تست فروغ کا الله آوردهٔ تست

۲۔ دو چارم کن بہ صبح مَنْ رَآنِیُ شم را تابِ مہ آوردو تست

قد جمہ: ۱- میری آنکھ میں نوربصیرت کی جوروشنی ہے وہ آپ کی بی عطافر مودہ ہے۔
جمھے جولاً إلٰہ کا نور ملاوہ بھی آپ کی بی عنایت ہے۔
۲- میرے کریم اللہ! مجھے تعمیری دیدار کی سعادت نصیب فرمائے۔ میری رات کو جاندگی چمک آپ نے بی عطافر مائی ہے۔
جاندگی چمک آپ نے بی عطافر مائی ہے۔

۱۱۰- ن-م:ص۵۲.

O

ا۔ جہال از عشق وعشق از سینۂ تُست مرورش از عے دیرینۂ تُست

۲۔ جز ایں چیزے نمیدانم نِ جبریل کہ او کیک جوہر از آئینۂ تُست <sup>8</sup> تحدید اور آئینۂ تُست <sup>8</sup> تحدید اور قائینۂ تُست <sup>8</sup> تحدید ہاں سے ہاور قدیم اور قائینۂ تُست کے اور عشق کی ساری سرمستیاں آپ کی کی پرانی شراب سے ہیں۔
۲- میں اس بات کے علاوہ جریل امیں کے متعلق کچھ نیس جانتا کہ وہ آپ کے آئینے کا ایک جو ہر ہے یعنی جریل کا وجود آپ کے تقید تی ہے۔
آئینے کا ایک جو ہر ہے یعنی جریل کا وجود آپ کے تقید تی ہے۔

O .

ا۔ مرا ایں سوز از فیض دم شت بتاکم موج ہے از زمزم تست

۲- خجل ملک جم از درویتی من کرم تست <sup>الا</sup> که دل در سینهٔ من محرم تست الا

قوجعہ: اب میرابیجنبہ عشق آپ کے کے سے ہے۔ میری شراب کی ترنگ آپ کے آب ذمزم سے بی ہے۔

۲- میری درویشی پرجمشید کا ملک شرمنده ہے۔ کیونکہ میرے سینے میں موجود ول آپ کی محبت سے آشنا ہے۔

١٦- ن-م:ص١٥\_

دا- ن-م:ص۱۵

ا۔ بکوئے تو گدازِ کیک نوا بس مرا ایں ابتدا ، ایں انتہا بس

۱۔ خراب جرائت آل رند پاکم خدا را گفت ما را مصطفیٰ بس<sup>ک</sup>

قوجعه: ا- تیری کویچ میں ایک صدا کا گداز کافی ہے، میری یمی ابتدا اور یمی انتها ہے۔

۲- میں اس رند پاک کا جیران کیا ہوا ہوں جس نے خدا تعالیٰ سے کہا کہ میرے لیے حضرت مصطفیٰ علیٰ کا فی بیں۔
لیے حضرت محمصطفیٰ علیٰ کا فی بیں۔

عا- ن-م:صeد

جب سعودی فرمانرواعبدالعزیز ابن سعود نے روضہ رسول کی کی حاضری پر بے جا ایسی پابندیاں لگا کی حاضری پر بے جا ایسی پابندیاں لگا کیں جو محبت وعشق مصطفوی کی گئے کے سراسر منافی تھیں تو حضرت اقبال نے سعودی فرمانرواسے مخاطب ہوئے متعدداشعار کے جن میں سے چندایک ریہ ہیں۔

ا۔ تو ہم آل ہے گبیر از ساغرِ دوست کہ باشی تا ابد اندر برِ دوست

۲۔ سجودے نیست اے عبد العزیز ایں بروبم از مڑہ خاک درِ دوست

س۔ تو سلطانِ تجازی ، من فقیرم ولے در کشورِ معنی امیرم

سمر جہانے کو زشم کا الله رست بیا، بنگر باغوش ضمیرم

۵۔ بیا، باہم در آویزیم و رقصیم زمینی دل بر آگیزیم و رقصیم

۳\_ یکے اندر حریم کوچه وست نچشمال افک خول ریزیم و رقصیم ے۔ ز افریکی صنم برگانہ تر شو کہ پیانش نمی ارزد بیک جو

۸۔ نگاہے وام کن از چیثم فاروق قدم ہے باک ینہ در عالم نو<sup>ال</sup>

توجمہ: ا- (اے سعودی فرمانروا) تو محبوب کے بیالے سے وہ شراب حاصل کر کہ جسمہ: ا- (ایسعودی فرمانروا) تو محبوب کی صحبت میں ہے۔ جس سے تو بھی ہمیشہ کی طرح محبوب کی صحبت میں ہے۔

ا ے عبدالعزیز! میں سجدہ نہیں کررہا ہوں۔ بلکہ محبوب کریم کی چوکھٹ کی مٹی اپنی بلکوں سے صاف کررہا ہوں۔

۳- (اے عبدالعزیز!) تو حجاز کا بادشاہ ہے اور میں فقیر ہوں کیکن سلطنت الفاظ کا بادشاہ ہوں۔

۳- دنیالا اِلٰہ کے بیج سے طاقتورہوئی ہے۔ آ ،اسے میرے ضمیر کے بہلو میں و کیھے۔ بعنی حقیقت تو حید مجھ سے سیھے۔

۵- تا بهم انتصے ہوکر (عشق مستی میں)قص کریں دنیا ہے دل ہٹالیں اور رقص کریں۔

ایک مرتبہ اپنے محبوب وہ کے شہر پاک کی گلیوں میں اپنی آنکھوں سے خون کے آنسو بہا کمیں اور قص کریں۔ یعنی اے سعودی فرمانر دا! اس عقلِ گمراہ کن کے آنسو بہا کمیں اور قص کریں۔ یعنی اے سعودی فرمانر دا! اس عقلِ گمراہ کن کے دام ہے باہرنکل اور عشق مصطفوی وہا کا ایک گھونٹ بی لے۔

ے- (اے ابن سعود!) بور بی بت سے زیادہ دوررہ کیونکہ اس کی شراب کا بیالہ ایک جُو سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔

(اگر تخصے خادم حرمین شریفین ہونے کا دعویٰ ہے تو یورپ وامر بکہ کی طرف دیکھنے کی بچائے کے مطرت عمر فاروق سے ایک نگاہ ادھار لے لے۔ پھرنی دنیا میں بخوف وخطر ہوکرقدم رکھ۔

۱۸- ن-م:ص۰۲،۱۲،۲۲\_

ا۔ بمنزل کوش مانندِ میہ نو در ایں نیلی فضا ہر دم فزوں شو

۲۔ مقامِ خولیش اگر خواہی دریں دہرِ بخق دل بند و راہِ مصطفیٰ رو!<sup>ق</sup> توجمه: ا- نئے جاند کی طرح منزل (پانے) کی کوشش کرتے رہواس نیلی فضامیں ہر کھے بروے رہو۔

۲- اگرتواس دنیامیں اپنامقام یا ناچا ہتا ہے تو اللہ سے کو لگا اور حضرت محمصطفیٰ علیہ کی است کے مصطفیٰ اللہ کے داستے پر جلو۔

ا کشودم پرده را از روئے نقدیر مصطفیٰ سیر مشو نومیر و راه مصطفیٰ سیر

۲۔ اگر باور نداری آنچہ گفتم زدیں گریز و مرگ کافرے میرا<sup>ن</sup>

19- ن-م:*ص*۲۵\_

-٢٠ ان-م:ص ٢٧\_

ترجمه: ا- میں نے تقذیر کے چبرہ سے نقاب ہٹادیا ہے، مایوس نہ ہواور نبی کریم ﷺ کی سنت کولازم بکڑ۔

۲-اگرتو میری اس بات پریفین نہیں رکھتا تو دین اسلام ہے بھاگ اور کافری موت مر۔ یعنی سنت کی پیروی سوئی قسمت کو جگا دیتی ہے اور سنت سے انحراف بربادی کا دوسرانام ہے۔
دوسرانام ہے۔

## روزگارِفقبر

(غيرمطبوعه كلام)

علامہ اقبال کا بہت سا نعتیہ کلام ایسا ہے جوان کے موجودہ دیوان میں موجود نہیں ہے لیکن شارحین اقبال نے اس کلام کوبھی مختلف کتابوں میں محفوظ رکھا ہے ، ظاہر ہے انسانی کلام میں ارتقاء کا پایا جانا ایک فطرتی ہے اور یہ کلام حضرت اقبال کے ابتدائی دورکا ہے۔ اس لیے اس کلام میں نہز دربیاں کی وہ جولا نیاں ہیں جو مابعد کلام میں ہیں اور نہ ہی افکار کی وہ بجوکلام اقبال کا خلاصہ ہے۔ اس کلام کے چند نمو نے محض اور نہ ہی افکار کی وہ بجوکلام اقبال کا خلاصہ ہے۔ اس کلام کے چند نمو نے محض اس لیے درج کیے جاتے ہیں کہ ان کے ذریعہ سے حضرت اقبال کے فکری ارتقاء کو اس کے درج کیے جاتے ہیں کہ ان کے ذریعہ سے حضرت اقبال کے فکری ارتقاء کو محمل جا سکے۔ اور اس سے بیچ قیقت بھی روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے کہ اقبال کو عشق رسول میں پختگی مرحلہ بمرحلہ عشق رسول میں پختگی مرحلہ بمرحلہ آتی گئی۔

پند آئی نہ ان کو سیر نخلتانِ ایمن کی گیند آئی نہ ان کو سیر نخلتانِ ایمن کی گئر صحرائے بیڑب میں وہ کیا بن تھن کے نکلے ہیں ا

۱- روزگارفقیر:۲۴/ ۲۳۷ فقیرسیدوحیدالدین \_اقبال ا کادی الا مور

شورش قَالُوا بَلَى أَهِى يهال صبح اَلَست دل اسی میخانے کا ٹوٹا ہوا پیانہ ہے

اڑ کے اے اقبال! سوئے برنم بیٹرب جائے گا روح کا طائر عرب کی شمع کا بروانہ ہے ت

حشر کے روز میرا دست جنوں کہتا ہے اب کہاں جائیں چلو دامنِ محشر ہی سہی

روزِ محشر کوئی میخوار نشے میں بولا گرمی احمر نہیں ملتی ہے تو کوثر ہی سہی<sup>ع</sup>

<sup>-</sup>۲- ن-م:ص۲۵۳\_ -۳- ن-م:ص۲۵۹\_

دل کو ذوق رید سے جس دم شناسائی ہو سیکھ محشر کے نظارے کی تمنائی ہو

سر کے بل راہِ مدینہ میں جو میں جلنے لگا شوق پر صدیے تمنائے جبیں سائی ہو<sup>ع</sup>

قطرے کے منہ سے نام جو تیرا نکل گیا بادل سے گر کے روئے ہوا بیستعمل گیا

عظمت ہے خاص پاک مدینے کی خاک کو خورشید بھی گیا تو وہاں سر کے بل گیا<sup>ہ</sup>

٣- ن-م:ص ٢٧٠\_

۵- ن-م:ص ۱۳۱

ہاں قتم دیتا ہوں میں مدفون بیڑب کی تخصے کردعاحق سے کہ میں حجیث جاؤں اس آزار سے <sup>ن</sup>

میں نے سوگلشن جنت کو کیا اُس پیہ نار دھتِ پیرب میں اگر زیرِ قدم خار آیا

لیں شفاعت نے قیامت میں بلائیں میری عرق شرم میں ڈویا جو گنہ گار آیا۔

حشر میں ابر شفاعت کا گہر بار آیا د کیم اے جنس عمل تیرا خریدار آیا

۲- ن-م:ص۳۲۰\_

ا - ابتدائی کلام اقبال من ۱۹۵٬۱۹۵٬۱۹۴ و اکثر کیان چند شائسته پیاشک باوس مدر کراچی نبر ۱۰

اے کہ تھا نوح کو طوفاں، میں سہارا تیرا اور براہیم کو ہتش میں بھروسا تیرا

اے کہ مشعل تھا تیرا ظلمتِ عالم میں وجود اور نور نگم عرش تھا سابیہ تیرا

اے کہ پرتو ہے تیرے ہاتھ کا مہناب کا نور جاند بھی جاند بنا ، یا کے اشارہ تیرا

گرچہ بوشیدہ حسن ترا بردول میں ہے عیاں معنی لولاک سے بایا تیرا

ناز نھا حضرہت موئ کو بید بیضا پر سو بجلی کا محل نقشِ کفِ بیا تیرا

چشم بهتی صفت دیدهٔ انمی بهوتی دیدهٔ کن میں اگر نور نه بهوتا تیرا

مجھ کو انکار نہیں آمد مہدی سے مگر غیر ممکن ہے کوئی مثل ہو پیدا تیرا<sup>ا</sup>

<sup>-1</sup> ن-م:ص190-191

قوم کو جس سے شفا ہو، وہ دوا کون سی ہے؟ میہ چمن جس سے ہوا ہو وہ صبا کون سی ہے؟

جس کی تاثیر سے ہو عزت دین و دنیا ہائے اے شافع محشر! وہ دوا کون سی ہے؟

جس کی تا ثیر ہے بیک جان ہو امت ساری ہاں بتا دیے ہمیں وہ طرز وفا کون سی ہے؟

۳- ان-م:ص ۱۹۸

رفيال (ور معرالله

## اقبال اورمحبت رسول على

نگاہ عاشق کی دکھے لیتی ہے پردہ میم کو ہٹا کر وہ بزم یٹرب میں آ کے بیٹیس ہزار منہ کو چھیا چھیا کر

جو تیرے کو ہے کے ساکنوں کا فضائے جنت میں دِل نہ بہلا تسلیاں دے رہی ہیں حوریں خوشامدوں سے منامنا کر

بہار جنت سے تھینچتا تھا ہمیں مدینے سے آج رضوال 'ہزار مشکل سے اُس کو ٹالا بڑے بہانے بنا بنا کر

لحد میں سوتے ہیں تیرے شیدانو حور جنت کواس میں کیا ہے کہ شور محشر کو جمیجتی ہے خبر نہیں کیا سکھا سکھا کر

تیری جدائی میں خاک ہونا اثر دکھاتا ہے کیمیا کا دیار بیڑب میں آئی بہنچے صبا کی موجوں میں مل ملاکر قبال اورمحبت رسول من ۱۳۸ – ۱۳۹ ، ڈ اکٹر محمد طاہر فاروقی ، اقبال اکا دمی ، پاکستان

ھہیدِعشق نبی کے مرنے میں بانکین بھی ہیں سوطرح کے اجلی بھی کہتی ہے اور کے ایک سوطرت کے اجل بھی کہتی ہے دندہ باشی جارے مرنے بیہ زہر کھا کر

رکھی ہوئی کام آئی جاتی ہے جنس عصیاں عجیب شے ہے کوئی اسے بوچھتا بھرے ہے زرِ شفاعت دکھا دکھا کر

ترف ٹنا گوعروس رحمت سے چھیر کرتے ہیں روزِ محشر کہ اس کو چھیے لگا لیا ہے گناہ اینے دکھا دکھا کر

بتائے دیتے ہیں اے صبا ہم بی گلتان عرب کی ہو ہے مگر نہ اب ہاتھ لا ادھر کو وہیں سے لائی ہے تو اڑا کر

تیری جدائی میں مرنے والے فنا کے تیروں سے بے خطر ہیں اجل کی ہم نے ہنسی اڑائی اُسے بھی مارا تھکا تھکا کر

ہنی بھی بچھ پچھ نکل رہی تھی مجھے بھی محشر میں تاکتی تھی کہیں شفاعت نہ لے منی ہو مری کتاب عمل اٹھا کر یہ پردہ داری تو بردہ در ہے مگر شفاعت کا آسرا ہے دبک کے محشر میں بیٹھ جاتا ہوں دامن تر میں منہ چھیا کر

شہید عشق نی ہوں میری لحد بہشمع قمر جلے گ اٹھا کے لائیں گے خود فرشتے چراغ خورشید سے جلا کر

خیال راہ عدم سے اقبال تیرے در پر ہوا ہے حاضر بغل میں زادِ سفرنہیں ہے صلہ مری نعت کا عطا کر

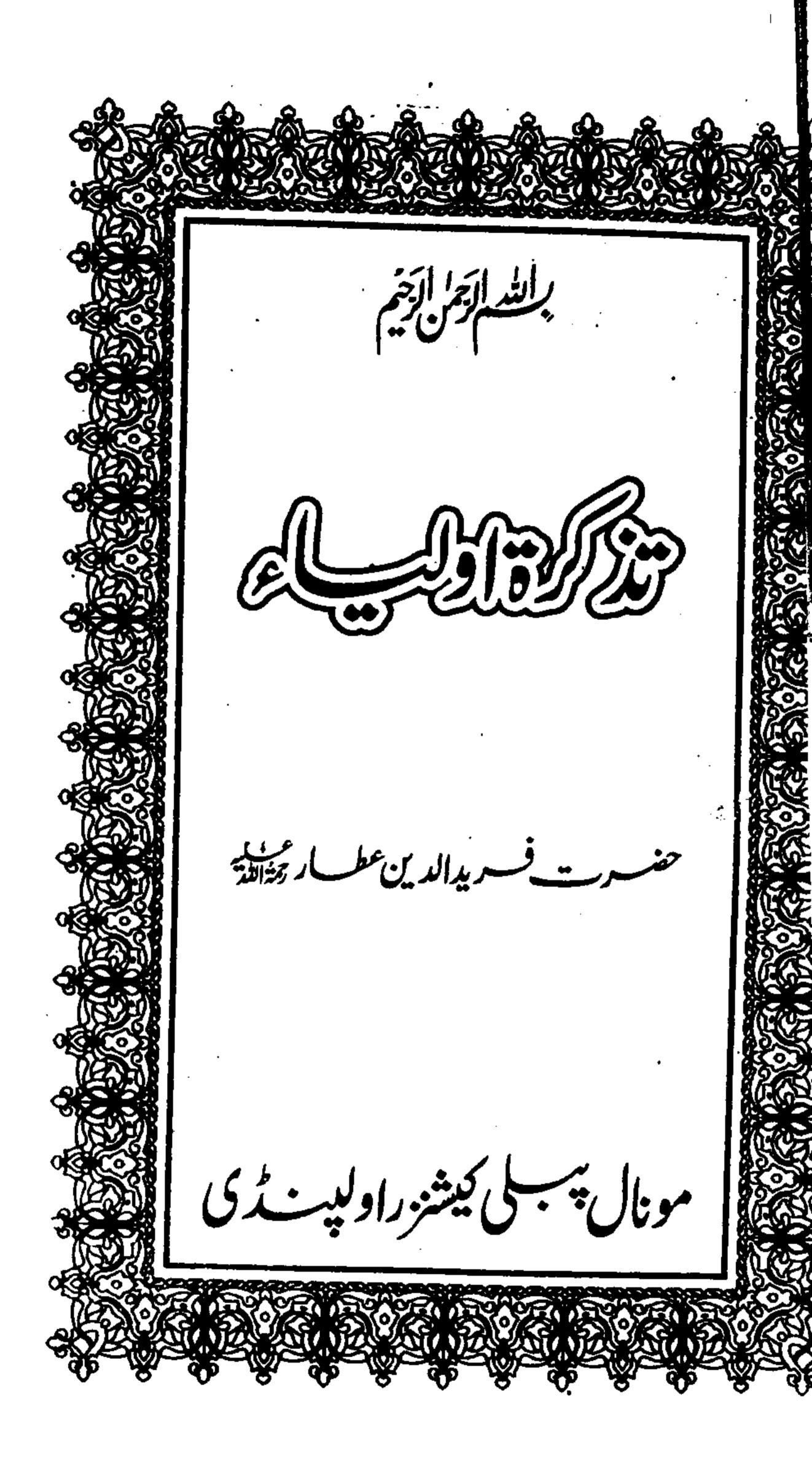



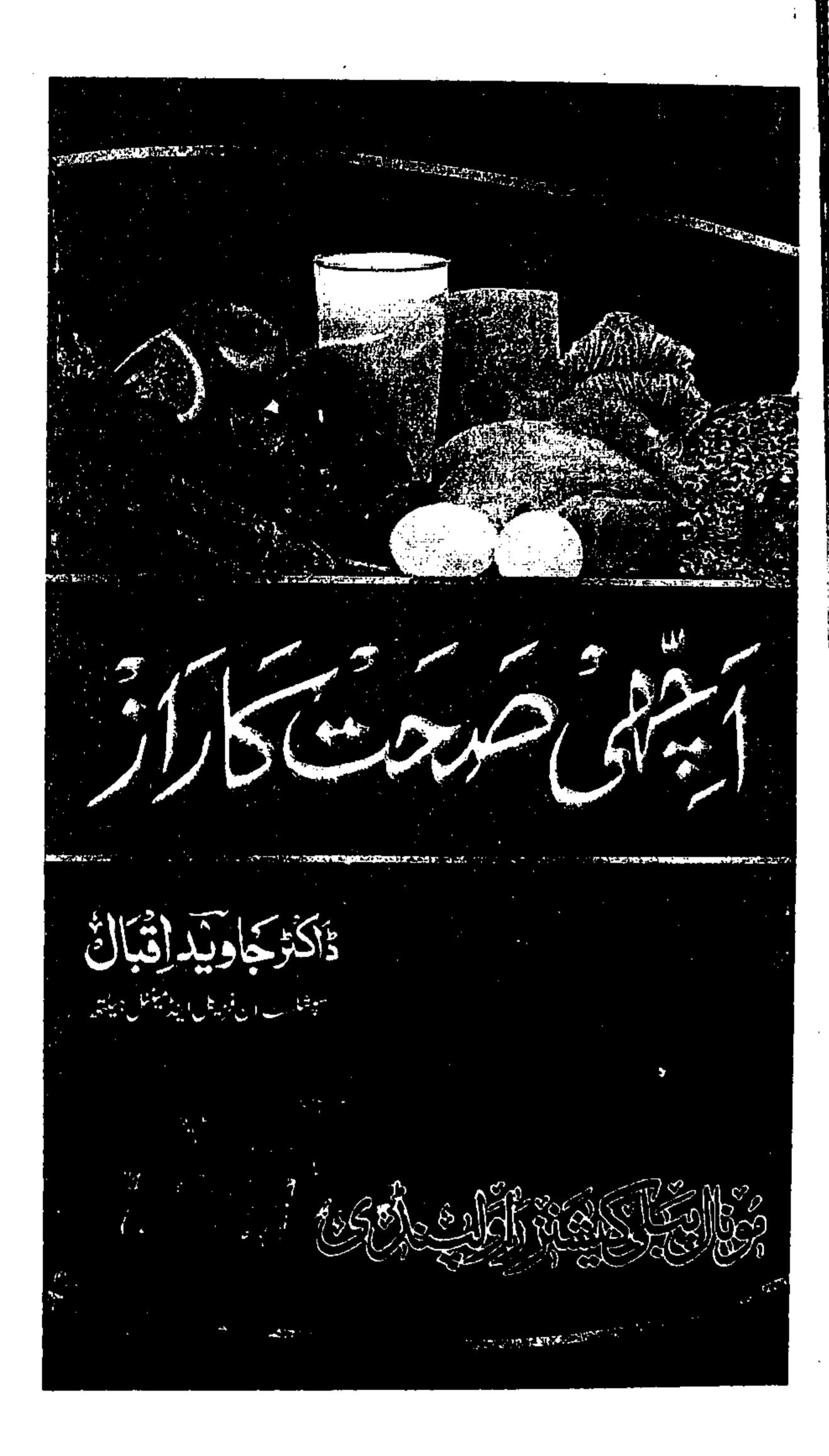







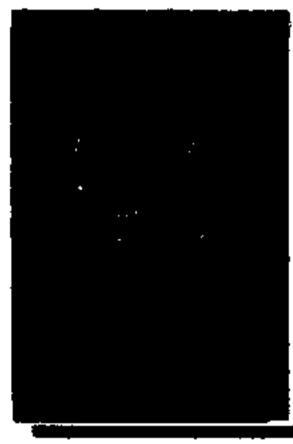





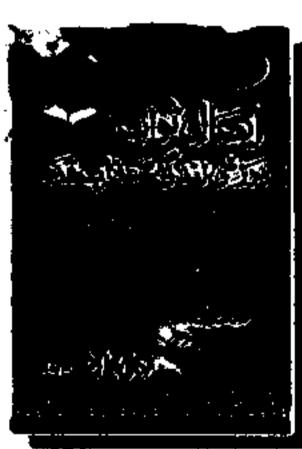







التحريق المراق المروزي من المواق المروزي المراق الم